



OR PROPERTURE OF THE SECONDARY OF THE SE all of the ON THE COMPANY OF THE PARTY OF https://tame/telhqiqat 2 Solomber 3 hips// anchive ong/details/ @zolhasbhasanattari

غصراً نے کی وجو ہات پرجدید سائنسی واسلامی تحقیقات کا نچوڑ

غصے کے اسباب اور ان کا اسلامی حل قرآنی سورتوں کےخواص دفوائد پر علامہ یافعی کی عربی کماب کاخوبصورت ترجمہ

نصرة النعيم الدر النظيم القرآن الكريم الكري

صرفی قوانین پرمشمل مقبول عام کتاب قانونچه کھیوالی کی عام فہم شرح

نيضان جلاليه ورثرح

قانونچه کھیوالیه

جامعه جلالیه کے اسا تذہ کی طرزِ تدریس پر صرف ونحو کے طلبا ، کیلئے ایک بیش بہاتحذ

از داج مطہرات کے مختر حالات اور منتشر قین کے اعتراضات کا محاسبہ

وضور علية كل مطهرات والمرح مطهرات

اور کثر ت از واج میں حکمتیں

محافل میلاد میں ہونے والی غیر شری حرکا کے محاسبہ فآدی رضوبہ کی روثنی میں

ميلادمناؤ

محبت رسول ﷺ پر ایک ایمان افروز اور باطل سوزتحریر

عرون

یزید پلید کے گھناؤنے کردار پراپوں بیگانوں کے تا قابل تروید بیانات



اپنے کردار کے آئینے میں

شعروشاعری ہے متعلق اسلام کا نقط ُ نظر ادر قابل اعتراض اشعار پر گرفت

ننعروشاعری اوراسلام

جانثار مصطفیٰ علیہ اللہ عند سے معدیق اکبرہ ہے۔ کے عشق رسول کا انو کھا انداز

اقلیم عشق کے تا جدار سے

سيرنا إلى الم

بهاراسلام ببلیکیشنز ذی ون بلاک گجر پوره سیم لا بور ان کےعلاوہ مختلف موضوعات پر تحقیقی مقالے '' ما ہنا مہ بہارا سلام'' میں مطالعہ فر ما کیں



#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ حير

نام كتاب بهادرمضان مصنف مصنف مصنف في القادري مضات في القادري مضات في القادري مضات في القادري مضات مصفحات الميك بزار تعداد باريس باراول (2010ء) اشاعت باراول (2010ء) ماشر بهاراسلام ببلي كيشنز مجر پوره سميم لا مور ناشر مي باراسلام ببلي كيشنز مجر پوره سميم لا مور

### المنكا يد

# بهار اسلام پبلی کیشنز

1910 وى بلاك مجر يوره عيم شيرشاه رود لا مور

0333-4229760

0322-4642506

h\_atiab@yahoo.com

# حسی ڈیٹیپ

| مغنبر | منوان                                           | برشار |
|-------|-------------------------------------------------|-------|
| 7     | انتراب                                          | 1     |
| 8     | بهادرمضان                                       | 2     |
| 8     | روز _ كالنوى معنى                               | 3     |
| 8     | روز _ کاشری عی                                  | 4     |
| 9     | ردوزے کب فرض ہوئے                               | 5     |
| 10    | ماه رمضان المبارك كي فضيلت                      | 6     |
| 11    | روز _ كى فعنيات                                 | 7     |
| 13    | الله تعالى كفرمان "روزه مير ك لئے ك ك دى وجوہات | 8     |
| 15    | تىلىكى كۆران دوزەدمال كى كۆرى                   | 9     |
| 15    | میلی تعرب ک                                     | 10    |
| 15    | دوسری تشویج                                     | 11    |
| 15    | בית טופת ש                                      | 12    |
| 15    | とり とう       | 13    |
| 15    | روزے کامرارور موز                               | 14    |
| 17    | روز ے کے طبی اور سائنسی فوائد                   | 15    |

marfat.com

| 17 | روز کلی فوائد                                          | 16 |
|----|--------------------------------------------------------|----|
| 18 | روز _ كانظام بمضم يراژ                                 | 17 |
| 19 | روزے کےدوران خون پرفائدہ منداثرات                      | 18 |
| 20 | خون کی تفکیل اور روزه                                  | 19 |
| 20 | روز _ كااعصا في نظام براثر                             | 20 |
| 21 | محور سے روز وافظار کرنا اور جدید سائنسی محقیق          | 21 |
| 22 | لمبى اورسائنسى فوائد                                   | 22 |
| 24 | جن چيزوں سے روزه نيس لوش                               | 23 |
| 25 | جن چيزول سےروزه نو عام الم                             | 24 |
| 26 | انجلشن (ئيكم) لكوانے سے روز والو شناين الوسنے كي تحقيق | 25 |
| 28 | ما فرادر بارك لئروزه كاكم                              | 26 |
| 29 | في فاني (بهت بوز مع ) كيك روزه كاعم                    | 27 |
| 29 | شوكراور بلذ پريشر كريينوں كيلئے روزه كاكم              | 28 |
| 29 | روزے کا کفارہ                                          | 29 |
| 29 | روز _عداركيلي محروه امور                               | 30 |
| 30 | روز _ داركيليم متخب امور                               | 31 |
| 30 | جس كاروزه نوث جائے اس كيليے كم                         | 32 |
| 31 | تراويج كابيان                                          |    |

| 31 | عالم رومانيت كاموسم بهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 31 | فماز تراوی کے نعنائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 |
| 32 | ان احادیث عمل تعداد کاذ کردین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 |
| 32 | كياني پاكستان في المامت زاد تايزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 |
| 35 | احادیث عمل تعدادر کعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 |
| 36 | پېلاخوبصورت بدعی<br>پېلاخوبصورت بدعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 |
| 37 | پہلےمقرد کردہ امام نے کتی تراوی دمائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 |
| 37 | مقتديوں کی گواعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 |
| 38 | حضرت امام ما لك رضى الشرعند كاتباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 |
| 38 | بردورش راوع کی تعدادیس 20ری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 |
| 39 | حعزت على رضى الشرعند كدوريس بيس 20 ركعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 |
| 40 | بیں رکعت تراوع پراجماع محابد منی الله عنم<br>الله عنم الله عنه الله | 46 |
| 40 | تمام سلمانوں کاعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 |
| 40 | الم ابرا اليم تختى 96 يجرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 |
| 41 | معرت عطابن الي رباح 114 بجرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49 |
| 41 | معرست ابن الي مليك 117 جرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 |
| 41 | المام زندى كازبانى الل علم كاعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 |
| 41 | الكر جميدين كالحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 |

marfat.com

| 53  | جية الاسلام المام فرالي 205 جرى            | 42 |
|-----|--------------------------------------------|----|
|     | صرت سيدناوم شدنا فوث اعظم سركار 162ه       | 42 |
| 55  | ميادا پذرام على                            | 42 |
| 56  | علامدان نجم معرى 970ه                      | 43 |
| 57  | فيخ محقق علامه عبد الحق محدث د الوى 1052هـ | 43 |
| 58  | شاه ولى الشرى شده دولوى 1176ه              | 43 |
| 59  | علامهابن عابدين شامي 1252ه                 | 44 |
| 60  | علامه عبدالخي لكعنوى 1304ه                 | 44 |
| 61  | خلاصة كلام                                 | 44 |
| 62  | اعتكاف كابيان                              | 47 |
| 63  | اعتكاف كالغوى واصطلاحي معنى                | 47 |
| 64  | اعتكاف كماتهام                             | 47 |
| 65  | واجباعتكاف                                 | 47 |
| 66  | واجباعتكافكاوتت                            | 47 |
| .67 | سنت مؤكده كفايداع كاف                      | 48 |
| 68  | سنت مؤكده كفايداع كافت                     | 48 |
| 69  | نظی اعتکاف                                 | 48 |
| 70  | نقلی اعتکاف کاونت                          | 48 |

| 49 | اعتكاف كي مسين                                | 71 |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 49 | اعتكاف كي نضائل                               |    |
| 49 | تمام نيكيول كاثواب                            |    |
| 50 | دوج وعمر کا ثواب                              |    |
| 50 | بزارسال کی عبادت کا تواب                      |    |
| 50 | آخری عشرے میں شب بیداری                       |    |
| 50 | اعلى ترين اعتكاف                              | 77 |
| 51 | اعتكاف كى شرائط                               | 78 |
| 52 | اعتكاف كآداب ومتحبات                          | 79 |
| 52 | اعتكاف كرنے والى ديى ببنول كيلئے چندخاص مسائل | 80 |
| 53 | جن چيزوں سے اعتكاف أوث جاتا ہے                | 81 |
| 54 | مجدے نگلنے کے اعذار                           | 82 |
| 54 | مسائل ضروربير                                 | 83 |
| 58 | كرى ك وجهاء كاف بن عمل كرنے كاكم              | 84 |
| 59 | יל גולט י                                     | 85 |
| 59 | ليلة القدر كابيان                             | 86 |
| 62 | رف آخ                                         | 87 |

#### انتساب

المعلمين معزت محدر سول التعلية كنام جن كى رحمت في محمى مايوس فيس كيا\_ المكام الدين كام الن كادعاؤل في منزل كا تاردوش كا الدارمنا محد عباس مجددي ميفى صاحب كمام جن كى راجنمائى في منزل كاراستدواضح المنسب جامعه جلاليه رضوبيمظير الاسلام واروغه والاك ورود يوارك تام جهال سے على نے منزل كى جانب پبلاقدم المايا المد ..... قائل مد احرام اساتذه كرام كے نام جن كى تحبيل حومله و مت پيداكرتي ريس اورجن كى جوزكيال اور "دُعْر يسوية" كالإراه عابت موية ان دوستوں كے نام جو بم كمت او تق بم كلاك بيل \_ الن دوستول كي ما جويم كلاك توسية م و يكن يس الن دوستول كينام جويم و مان و تقيم وترميس الن دوستوں كے نام جوسب كھ تھے، بين اورر بيل كے۔ تخذبوت دريا آوردم صدف كرتبول افتزز ہے عزو شرف عبدذ والمنن

marrat.com

محرع فان طريقتى القادري

### な……少しらいいな

تام ادیان وال می روزه معروف ہاور رہا جی ہے۔ قدیم ایونان معری ، روئن اور ہندو سے روزہ رکے تقد معروف ہاور رہا جی روزہ واروں کی تقریف کا ذکر ہے اور ہندو سے روزہ رکتے تنے موجودہ قورات میں جی روزہ واروں کی تقریف کا ذکر ہے ۔ صورت مون کا علیم الله علیه الله م کا عابی کو یا و رکتے کیا ہے ہیدواس ذیائے میں جوزہ دوزہ رکتے ہیں۔

اىطى موجوده انجلول عن كى روزه كومياوت قرارويا كيا باورروزه وارول كى

تريف كاكن جاك بنياد ياللد بالور ت فارثادفر مايا ج

يليها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (سرة القرة عث بر183)

اسايانوالوام ياكلى دوز مى فران كاي كاي بين المرح من يها لوكون يوفون كاي كان عن تاكم ييز

gr.20 915-

ال آئت من كذ شيراوكول كرتواسك سدوزول كوييان كرف كامتحديد به كر مهلانول كوروزه د يكن جانب دخيت مو كيونكه جب كي مشكل كام كوعام الوكول برلاكوكيا جاسئة وده آمان موجاتا به \_ ( جيان القرآن جلد ٢ مني 700)

روزه كالنوك من درزه كول ش سوم" كيتين بركام ت بي هو مطلق الامساك " يين ك كام سدك جائدوزه كيتين-

mamat.com

هو فى الشرع عبيارة عن المساك مخصوص وهو الامساك عن الاكل والشرب والجمعاع من الصبح الى المغرب مع النية "ليخى شرى لحاظ بيخصوص كامول مثلاً كمان، پيغ اور جماع بي طلوع فجر) سے لے كرمغرب تك نيت كے ساتھ دك جانے كوروزه كہتے ہيں۔ (كتاب التع يفات صفح 79 كمت رحمانيدلا ہور) ماتھ دك جانے كوروزه كہتے ہيں۔ (كتاب التع يفات صفح 79 كمت رحمانيد لا ہور) دوز من ہوئے:

علامہ علاؤ الدين صلفى رحمة الله علية تحرير فرماتے ہيں كہ جرت كے ڈيروس مال اور تحويل قبلہ كل تبديلى) كے (تقريباً ايك ماه) بعد (دس شعبان كو) دوز بي فرض ہوئے۔

(در محارج م

(تبيان القرآن 10 ص700)

فرمان بارى تعالى ہے۔

marrat.com

والخشعين والخاشعات والمتصدقين ادراجي تمازون عن خوع كرنوال و والمتصدقت والصائمين والصائمات مرداور حورتي ،اورمدة ديخ وال

(الاتراب35)

حصرت الوجريه ومنى الشرعند عدوايت بكرسول الشكافية في ارشادقر الما الداكسان اول ليسلة من شهر ومضان صفدت الشياطين ومودة الجن وغلقت ابواب النيران ولم يفلق منها باب وفقعت ابواب الجنة ولم يفلق منها باب وينادى مناديا باغى النير اقبل ويا باغى الشر اقصرولله عتقله من النار وذلك كسل ليسلة "جب اورمضان كي كل رات آتى بوشيطانون اورمركش جون كوروائد كسل ليسلة "جب اورمضان كي كل رات آتى بوشيطانون اورمركش جون كوروائد بنذكروي جاتے بين اوران بن سيكوئى دروائره كولائين جاتا اور جنت كوروائد كول دي جاتے بين اوران بن سيكوئى دروائره بندئين كيا جاتا اور جنت كوروائد كول دي جاتے بين اوران بن سيكوئى دروائره بندئين كيا جاتا اور جنت كوروائد والا بكارتا باك طالب فير! آك آء اوراك ثر دروائره بندئين كيا جاتا اور الشرقائي گالوگون كوجنم سيآزاد كرديا به سارى رات او تي كال

ہوتارہتا ہے۔ (جائع ترندی مدیث نبر 660 سنن ائن اجرمدیث نبر 1705)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دسول الشکاف نے ادشاد فرمایا
"من حسام دمیضان وقامه ایمانیا واحتسابیا غفرله ماتقدم من ذنبه "جس نے دمضان کے دوزے ایمان کی حالت ہی ٹواب کی فرض سے درکھاس کے گذشتہ گناہ معافی کردیۓ جاتے ہیں۔

(سنن این ماجد مدیث نمبر 1704 جائے ترندی مدیث نمبر 661) معالله

صرت انس رضی الله عند کابیان ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو حضور الله نے ارشاد فرمایا
"ان هذا الشهر قد حضر کم وفیه لیلة خیر من الف شهر من حرمها حرم
النفید و لا یحرم خیرها الا محروم "یم مہینہ تم پرایا آیا ہے کہ اس میں ایک رات
ہج و بزار مینوں سے افضل ہے جو اس رات سے محروم رہاوہ تمام نیکوں سے محروم رہااور محروم وی دی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ (سنن این ماجہ حدیث نمبر 1707)

صرت جابر منی الله عند کابیان ہے کہ دسول التعاقیقی نے ارشاد فرمایا ''ان للسه عند کل فسط عتقلہ و ذلك فی كل ليلة " (رمضان ايرا فنيلت والامهينہ ہے کہ) ہرا فطار کے وقت اور دات کے وقت عمل لوگوں کو دوز خ سے آزاد کیا جاتا ہے۔

(سنن ابن ماجه مديث نبر 1706)

روزه کی نضیلت: حعرت بهل بن سعدرضی الله عنه بیان فرماتے ہیں که رسول

الشـنّارثارثرايا"أن فى البحنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يوم القيامة لايدخل منه احد غير هم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غير هم فاذا دخلوا اغلق فلم يد خل منه احد "جنت مي

الكدوروازه بجس كانام "باب الريان" به قيامت كروزاى عدود وداردا فل موسي ا اوران کےعلاوہ اس علی کوئی دافل جیس موکا۔ کہاجائے کا کرروز وداروں کہاں جی ؟ (فرشے و کہاں کے کہاں سے ان کے علاوہ اور کوئی داخل شہو جب وہ واخل ہوجا کی کے تو دروازہ ابندكرديا جائے كا اوركوكى دوسرااك سدافل نديو كلكا۔ ( مح بخارى مديث فبر 1769) حضرت الو بريره رضى الشعند سے رواعت ہے كررسول الشيكية نے ارشادفر مايا جوكى جزكا جوڑااللہ کی راہ میں فری کرے اے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گو "اے اللہ کے بندے سے بہتر ہے 'اور تمازیوں کو باب الصلوٰ قت بلایاجائے گااور اورروز وواروں کو باب الريان سے بلايا جائے گا اور صدقہ کرنے والوں کو باب العدقہ سے بلايا جائے گا۔ صرت ابو برصدين رضى الشعندن عرض كيايارسول الشعطية بر عال باب آب يكي يقربان! ج ان دروازوں سے بلایا کیا یہ فاص بات نہوئی کیا کوئی ایا ہے جس کوئمام دروازوں سے اللاياجائك لورسول المعلقة نے ارشادفر مايال اے ايو بكر (جن كوتمام دروازوں سے بلايا ا جائے) تم بھی انہیں میں سے ہو۔

( سي بخاري مديث نبر 1770 سيم مديث نبر 2606 )

حضرت الوجريده رضى الشرعنديان فرماتے بين كررسول الشركائي في ارشاد فرمايا كرالله تعالى فرماتا ہے ككل عمل ابن آدم له الا السميسام هو لى واننا اجذى به فوالذى نفس محمد بيده لخلفة فم المسائم اطيب عند الله من ديح المسك "يحى ابن آدم كا برحمل اس كرائي لئے ہوائے دوزے كراس كا يمل فاص ميرے لئے ابن آدم كا برحمل اس كرائي لئے ہوائے دوزے كراس كا يمل فاص ميرے لئے ہوائے دوزے شرح تعنده قدرت بي ميرى جان ہے الله كنزد كيدوزه دارك مندكي خوشوم تك سے ذياده خوشودار ہے۔

(1) کہلی وجہ یہ ہے کہ روزے میں ریا کاری نہیں ہوسکتی اس لئے یہ عبادت خاص اللہ تعالیٰ کیلے ہے بخلاف باقی عبادات کے کہان میں ریا کاری کا شبہ ہوسکتا ہے مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہان میں ریا کاری کا شبہ ہوسکتا ہے مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا یا بندے کو پہتہ ہوتا یا اس کے رب کواس لئے فرمایا" روزہ خاص میرے لئے عبادت ہے جس کا یا بندے کو پہتہ ہوتا یا اس کے رب کواس لئے فرمایا" روزہ خاص میرے لئے

(2) دوسری وجہ سے کہ باقی عبادات ظاہرہ کوفر شنے لکھ لیتے ہیں مگرروزے کوفر شنے نہیں لکھتے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا "روزہ میرے لئے ہے۔

(3) تیسری دجہ بیہ ہے کہ دوزہ رکھنے سے بندے کود نیا میں کوئی ظاہری قائدہ حاصل نہیں اور کا بیری قائدہ حاصل نہیں اور کا بیری قائدہ حاصل نہیں اور کا بیری قائدہ حاصل نہیں اور اور کا بیری قائدہ حاصل نہیں اور اور کا بیری قائدہ حاصل نہیں اور میں ہے۔ اور میں ہے ہے۔ اور میں ہے۔

- (4) چوتی وجہ یہ ہے کہ استغناہ (بے پرواہونا) اللہ تعالیٰ کی صفات بی ہے ایک صفت ہے ۔ ہے اور جب بندہ دن کے ایک عصے بیں اپنی ضرور بیات سے مستغنی (بے پروا) ہوجاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے اس لئے فرمایا "روزہ میرے لئے ہے"
- (5) پانچویں وجہ بیہ ہے کہ باطل خداؤں کی عبادت رکوع، بجود، طواف اور نذرو نیاز وغیرہ کے ساتھ نہیں کی گئی اس کے ساتھ کی ہے مگر کسی باطل اور جموٹے خدا کی عبادت روزے کے ساتھ نہیں کی گئی اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ نہیں کی گئی اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا" روزہ میرے لئے ہے" کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا" روزہ میرے لئے ہے"
- (6) چھٹی دجہ رہے کرروزے کا خصوصی تو اب اللہ تعالی ایٹ ذمہ کرم کے ساتھ عنایت فرمائے گااس کئے اللہ تعالی نے فرمایا "روزہ میرے لئے ہے"
- (7) ساتویں دجہ سے کرروزے کی جز الشریعالی خطائے دیوگا لینی روزہ دارلوا پنادیدار کروائے گا۔اس لئے الشریعالی نے فرمایا" روزہ میرے لئے ہے"
- (8) آخوی دجہ یہ ہے کہروزہ باتی عبادات میں سے سب نے ذیادہ محبوب ہے جس طرح کسنن نمائی میں حدیث شریف ہے "علیك بسالسوم غانه لا مثل له "یعنی روزے كولازم كرلوكيونكراس كی شل كوئى نہيں۔اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا" دوزہ ميرے لئے
- (9) نووی دجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے روزے کی اضافت اس کے شرف و ہزرگی کی دجہ سے اپنی جانب کی ہے جس طرح کہ' ناقۃ اللہ' اور' بیت اللہ' ہے ان کے شرف کی دجہ سے ان کی اضافت اللہ کی طرف ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا'' روزہ میرے لئے ہے''
  (10) دسویں دجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے حقق تی دجہ سے بندے کی نئیمیاں حقداروں کو دے دی جا کی اوروزہ الی واصد میادت ہوگی جو کی کو ضوی جائے گی اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا'' روزہ میرے لئے ہے''۔

( مررح مح سلم للسعيدى جلد 3 منى 146)

في المعلقة كفر مان "روزه و حال ب " كي تشري مركار عليه اللام كافرمان ب

"الصوم جنة" ين روزه و حال بـــاس كى يح متعدد تشريحات بي-

الملاتشري يب كرجب روزه داركوكى كالى دے ياس بھواكر يوه ووروزےكو

ووسرى تشري يې كدروز دراركمان جبكولى اياكام تا جواسكوكناه پ

اكسا مكاتوروز واس كيك و حال بن جاتا باوروه بنده كناه سے بازر بهتا ہے۔

تنيرى تشرك يه كدروزه، روزه داركيك جنم سے دهال بن جاتا ہے اور جنم كى آكى كو

ال سےدورر کھتا ہے اورروز ودار کی بخش کرواد بتا ہے۔

ا چومی تشری : بیدے کردوزے کے سبب سے انسان اینے نفس کے شرسے بچتا ہے اور اپنے إبدان اورزبان كوكنا بول ي محفوظ ركمتا بال لي فرمايا "الصوم جُنة" روزه وحال ب

روزے کے اس اردموز:

(۱) روزه رکعے سے کھانے پینے اور شہوانی لذات میں کمی ہوتی ہاس سے حیوانی قوت کم موتى ہاورروحانى قوت زياده موتى ہے۔

(٢) كمانے پينے اور شہوانی عمل كور كركانان بعض اوقات ميں الله عن وجل كى صفت

مديد(بنيازي) سےمتعف موجاتا ہاور بفتر رامكان طلائكم مقربين كےمشاب موجاتا ہے

(۳) بھوک اور پیاس پرمبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پرمبر کرنے کی عادت

الإلى باور معت برداشت كرنے كامن موتى ب

martaticom

- (۳) خود مجو کا اور پیاسار ہے ہے نسان کو دوسروں کی مجوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور پھراس کا دل غربا می مدد کی طرف مائل ہوتا ہے۔
  - (۵) بوك پياس كى وجدے انبان كناموں كاركاب سے كفوظ رہتا ہے۔
- (۲) بعوکا پیاسار ہے سے انسان کا تکبر ٹوف ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا اس قدر مختاج ہے۔
- (2) بحوکار ہے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بھیرت کام کرتی ہے۔ حدیث میں ہے جس کا پیٹ بھوکا ہواس کے فکر تیز ہوتی ہے (احیاء العلوم ج3 ص 218) اور پیٹ (بحر کر کھانا)
  بیاری کی جڑ ہے اور پر بیز علاج کی بنیاد ہے (احیاء العلوم ج3 ص 221) اور لقمان نے اپنے کو بھیوت کی اسے بیٹے کو بھیوت کی اسے بیٹے جب معدہ بحرجاتا ہے تو فکر سوجاتی ہے اور محکت کو تکی ہوجاتی ہے اور مناجات عبادت کرنے کیلئے اعضاء ست پڑھ جاتے ہیں ،ول کی صفائی میں کی آجاتی ہے اور مناجات کی لائت اور ذکر میں رفت نہیں رہتی۔
  - (۸) روزه کی کام کے ندکر نے کانام ہے ہے کی ایسے عمل کانام نیس ہے جود کھائی دے اوراک کامشاہرہ کیا جائے ہے ایک گے طلاوہ باتی تمام عبادات ای کام کے کرنے کا مشاہرہ کیا جا ہے اس کے علاوہ باتی تمام عبادات ای کام کے کرنے کا نام ہیں وہ دکائی دیتی ہیں اوران کامشاہرہ کیا جا تا ہے اورروزہ کو اللہ کے سواکوئی نیس ویک بیات ہے اور بحول میں موسک ایرا خلاص کے سوااور کے توہیں۔
    تمام عبادات میں ریا (دکھاوا) ہوسک ہوسک ہوسک ہیات سے شیطان کے راستے تھے۔
    اور بحوک ہیات سے شیطان کے راستے تھے۔
    اور بحوک ہیات سے شیطان کے راستے تھے۔
  - (۱۰) روزه امیر اورغریب بشریف اور خسیس سب پرفرض ہے اس سے اسلام کی مساوات مؤکد موجاتی ہے۔
  - وداندایک وقت پر حری اور اظار کرنے سے انسان کونظام الاوقات کی پابندی کرنے

42

کی مثل ہوتی ہے۔

(۱۲) فربی (موٹاپہ) بیخیراور بسیارخوری (زیادہ کھاٹا) ایسے امراض میں روزہ رکھناصحت کے لئے بہت مفید ہے۔

روزے کے بی اورسائنی فوائد:

روز واسلای تعلیمات کا اہم ستون ہے۔اسلام کے پیش نظر جس معاشرے کا تیام ہے روز واس معاشرے اور نظام کی تفکیل ہیں اہم کر دار اداکرتا ہے۔روز ہے۔ روز کے سے تزکی نفس اور روز کی بین اضافہ ہوتا ہے۔روز و مبر وقبل اور نظم و صبط پیدا کرتا۔ ون بحر بجو کا پیاسارہ کر غریبوں کے مصائب کا صحیح احساس ہوتا ہے، روز سے خضوع و خشوع ، تقوی و پر پیاسارہ کر غریبوں کے مصائب کا صحیح احساس ہوتا ہے، روز ہسلمانوں کو ذوق عبادت سے ہیز گاری اور صدافت وامانت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، روز ہسلمانوں کو ذوق عبادت سے سرشاد کرتا ہے۔

روزہ کے ملی فوائد: یہ توروزے کے روحانی ، اخلاقی اور نفیاتی پہلو ہیں اگر ہم اس کے طبی پہلوکا جائزہ لیں تو ہم پردرختاں حقیقت آشکار ہوگی کے روزہ کجی طور پر بھی مفید ہے۔

طب جدید نے تو فاقہ کوائ قدراہمیت دی ہے کہ مغرب ش اب فاقہ کو متقل علاج
کی حیثیت حاصل ہے۔ یورپ کے طبی ماہرین تو ہفتہ میں ایک روزہ (فاقہ) کی تلقین کرتے
ہیں، روزہ محدہ کو آ رام دیتا ہے۔ غذا کے ہفتم ہونے میں بدن کی قوت صرف ہوتی ہے فاقہ
سے بیقوت ہفتم کی بجائے بدن کے ردی مواد اور سمیات کے اخراج پر صرف ہوتی ہے۔ بدن
سے قاسداور گندہ مادہ خارج ہوجاتا ہے اورجسم پاک ہوجاتا ہے۔ پرانے امراش میں تو روزہ
سے معدمو ترہے۔ داگی نزلہ دیا بیلس (شوکر) خون کے بدھے ہوئے دہا کی مند ہے۔
روزہ کا ایک افادی پہلویہ جی ہے کہ میگر ہے اور حقہ کے عادی اضار کے بعد ہی

mamat.com

سیریٹ یا حقہ کا استعال کر سکتے ہیں ،اس طرح ان کے استعال میں کی ہوجاتی ہے ،ایے حضرات توجہ کریں تو حقہ اور سیکریٹ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ۔مسلمانوں کیلئے یہ عظیم سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظم کی تعمیل میں روزہ رکھتے ہیں ۔ کفر والحاد کے اس دور میں مسلمانوں نے ایمان کی شمع کو فروزاں رکھا۔ رسول اکرم معلقہ کے معمولات پرعمل کرنا مسلمانوں کیلئے یا عث فخر ہے۔

روزے کا نظام ہضم پراٹر: نظام ہضم جیسا کہ ہم جانے ہیں کہ ایک دوسرے حقر ہی طور پر ملے ہوئے بہت سے اعتماء پر مشمل ہوتا ہے جیے کہ منہ اور جبڑے ہیں لعائی غدود، زبان ، گلا، (گلے سے معدے ہیں خوراک لے جانے والی) نالی ، معدہ، بارہ انگشت آنت، جگر، لبلبہ اور آئوں کے خلف صے وغیرہ تمام اس نظام (ہشم) کا حصہ ہیں۔ اس نظام کا اہم حصہ بیہ کہ یہ سب بیجیدہ اعتماء خود بخو دائیک کم بیوٹری نظام سے عمل پذیر ہوتے ہیں جیسے می مصدید ہے کہ یہ سب بیجیدہ اعتماء خود بخو دائیک کم بیوٹری نظام سے عمل پذیر ہوتے ہیں جیسے می ہم کہ کہ کھانا شروع کرتے ہیں یا کھانے کا ارادہ کرتے ہیں بید پورانظام جرکت ہیں آجاتا ہوا ور محمد ایک میں میں گئے ڈیوٹی پر ہونے کے علاوہ ہر عضوا پنا کام شروع کر دیتا ہے بیر طاہر ہے کہ سارا نظام چوہیں گھے ڈیوٹی پر ہونے کے علاوہ اعتمانی دبا داور فلاتم کی خوراک کی وجہ سے ایک طرح سے گس جاتا ہے۔ اور دوزہ ایک طرح سے اس سارے نظام پر ایک مینے کا آرام طاری کردیتا ہے۔

حقیقت بی روزے کا جران کن اثر خاص طور پرجگر پر ہوتا ہے کونکہ جگر کے کھانا ہفتم کرنے کیلئے علاوہ بھی پندرہ مزید عمل ہوتے ہیں بیاس طرح تعکان کا شکار ہوجاتا ہے۔ اورروز سے سے جگرکو کم از کم چار کھنے کا آرام ل جاتا ہے جو کہ روز سے کے بغیر بالکل نامکن ہے کیونکہ بے حدم عمولی خوراک یہاں تک کہ ایک گرام کے دسویں ھے کے برابر بھی اگرکوئی چیز معدے ہیں داخل ہوجائے تو تو پورے نظام ہفتم کا کہیوٹر اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور چگرفورا

marrat.com

عمل میں مصروف ہوجاتا ہے۔ سائنسی نظار نظرے بیدوموی کیا جاسکتا ہے کہ آرام کا وقفہ ایک سال میں ایک مہینہ تولازی ہونا جاہے۔

روزے کے دوران خون پر فاکمہ مندائرات: دن بی روزے کے دوران خون
میں کی ہوجاتی ہے بیار دل کو انتہائی فاکرہ اور آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم بیات ہے کہ
سیوں کے درمیان مائع کی مقدار میں کی کی وجہ سے ٹھوزیعنی پھوں پر دباؤ کم ہوجاتا ہے،
پھوں پر دباؤیا عام ہم میں ڈائسا لک دباؤدل کیلئے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے روزے کے
دوران ڈائسا لک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے یعنی اس وقت دل آرام یاریسٹ کی صورت میں
ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ آج کا انسان ماڈرن زندگی کے خصوص حالات کی بدولت شدید تناؤاور
ہائیر بینشن کا شکار ہے، رمضان المبارک کے ایک مہینے کے روزے بطور خاص ڈائسا لک پریشر

دوزےکاسب سے اہم اثر دوران خون پراس پہلوسے ہے کہ یدد یکھاجائے کہ اس
سے خون کی شریا نوں پرکیا اثر پڑتا ہے اس حقیقت کا علم اب عام بیہ ہے کہ خون کی شریا نوں کی
کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک وجہ خون میں باتی ما عمرہ مادے کا پوری
طرح تحلیل شہوتا ہے جبکہ دوسری طرف روزے میں خاص طور پر افظار کے وقت کے نزد یک
خون میں موجود غذائیت کے تمام ذر سے تحلیل ہو بچے ہوتے ہیں ان میں سے پہر بھی باتی نہیں
خون میں موجود غذائیت کے تمام ذر سے تحلیل ہو بچے ہوتے ہیں ان میں سے پہر بھی باتی نہیں
پیتا اس طرح خون کی شریا نوں کی دیواروں پر چر بی یا دیگر اجزاء جم نہیں پاتے اس طرح
شریا نیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں، چنا نچے موجودہ ودور کی انتہائی خطرتا کے بیار یوں (جن میں
شریا نیں سکڑنے نے سے محفوظ رہتی ہیں، چنا نچے موجودہ ودور کی انتہائی خطرتا کے بیار یوں (جن میں
شریا نوں کی دیواروں کی تیاں ترین ہے ) سے نیچنے کی بہترین تد ہیرروزہ بی ہے۔ چونکہ
مریا نوں کی دیواروں کی دوران کرد ہے جنہیں دوران خون بی کا ایک جسے سمجھا جا سکتا ہے آرام کی حالت

میں ہوتے ہیں اسلے جم کے اعظامی قوت بی دون سے کی برکت سے بھال رہتی ہے۔
خون کی تفکیل اور روزہ: خون ہڈیوں کے گودے میں بنا ہے جب بمی جم کوخون کی
مرورت پڑتی ہے تو ایک خود کا رفظام ہڈی کے گودے کو تحرک کردیتا ہے، کروراور لاخرلوگوں
میں یہ گودہ خاص کرست حالت میں پایا جاتا ہے، یہ کیفیت بڑے بوے شہروں میں رہنے
والوں کے خمن میں بھی پائی جاتی کی دیدسے پہلے چروں میں روز پروزاضا فہ ہوتا جارہا
ہے۔ روز ہے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں قو ہڈیوں کا گودہ
حرکت پذیر ہوجاتا ہے اس کے نتیج میں لاغرلوگ دوزہ رکھ کرآنمانی سے اینے اندرزیادہ خون
پیراکر سکتے ہیں۔

ببرحال برق ظاہر ہے کہ جو شخون کی پیچیدہ بیاری میں جٹلا ہوا اسے لمبی معائداور ڈاکٹر کی جویز کو طوظ خاطر رکھنا بی پڑے گا، چونکہ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام ل جاتا ہے بیہ بڈی کے گودے کیلئے ضرورت کے مطابق مُواد مہیا کرتا ہے جس سے ہا آسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔اس طرح روزے سے متعلق بہت ی اقسام کی حیاتیاتی برکات کے ذریعے ایک طرح موٹے اور فر برلوگ بھی روزے کے ذریعے ایک طرح موٹے اور فر برلوگ بھی روزے کی عوی برکات کے ذریعے وزن کم کرسکتے ہیں۔

روز ہے کا عصابی نظام پراٹر: اس حقیقت کو پوری طرح مجھ لینا چاہئے کہ روز ہے کے دوران چندلوگوں میں پیدا ہونے والا چرچ این اور بددلی کا اعصابی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس تم کی صورت حال ان انسانوں کے اعرانا نیت یا طبیعت کی تخی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے برخلاف روز ہے کہ دوران اعصابی نظام کمل سکون اور آرام کی حالت میں ہوتا ہے حاس سلسلے میں اور آرام کی حالت میں ہوتا ہے حاس سلسلے میں جا آدری ہے حاصل شدہ تسکین جاری تمام نظراتی ساور خصے کودور کرتی ہے اس سلسلے میں اور خصے کودور کرتی ہے اس سلسلے اور این اور خصے کودور کرتی ہے اس سلسلے میں دور کرتی ہے اس سلسلے میں سلسلے میں اور خصے کودور کرتی ہے اس سلسلے میں سلسلے میں دور کرتی ہے اس سلسلے میں سلسلے میں دور کرتی ہے اس سلسلے میں سلسلے میں دور کرتی ہے اس سلسلے میں دور کرتی ہے اس سلسلے میں سلسلے میں دور کرتی ہے اس سلسلے میں دور کرتی ہے اس سلسلے میں دور کرتی ہے دور اس سلسلے میں دور کرتی ہے اس سلسلے میں سلسلے میں دور کرتی ہے اس سلسلے میں دور کرتی ہے دور اس سلسلے میں میں دور کرتی ہے اس سلسلے میں دور کرتی ہے دور اس سلسلے میں دور کرتی ہے اس سلسلے کرتی ہے دور اس سلسلے میں دور کرتی ہے دور اس سلسلے میں دور کرتی ہے دور کرتی ہے دور اس سلسلے میں دور کرتی ہے دور اس سلسلے دور کرتی ہے دور اس سلسلے میں دور کرتی ہے دور کرتی ہے دور اس سلسلے میں دور کرتی ہے دور

میں زیادہ خشوع وضنوع اور اللہ تعالی کی مرضی کے سامنے سرگوں ہونے کے وجہ سے تو ہماری پریشانیاں بھی تحلیل ہو کرفتم ہو جاتی ہیں ، اس طرح آج کے دور کے شدید مسائل جواحصائی دباؤکی صورت میں ہوتے ہیں تقریبا کھل طور پرفتم ہوجاتے ہیں۔

روزے کے دوران ماری جنسی خواہشات بھی چونکہ علیحدہ ہوجاتی ہیں اس دجہ سے بھی میاری منفی اثرات مرتب نیس ہوتے۔ بھی مارے اعصابی نظام پرمنفی اثرات مرتب نیس ہوتے۔

روز واور وضو کے مشتر کہ اگر سے جومضبوط ہم آ پھکی پیدا ہو جاتی ہے اس سے دہائ میں دوران خون کا بے مثال تو ازن قائم ہو جاتا ہے جوصحت منداعسا فی نظام کی نشائد ہی کرتا ہے ۔ انسانی تحت الشعور جو رمضان المبارک کے دوران عبادت کی مہریا نیوں کی بدولت شفاف اور تسکین پذیر ہو جاتا ہے اعصائی نظام سے ہرتم کے تنا و اور الجمن کو دور کرنے میں

کجھو رہے روزہ افطار کرنا اور جدید سائنسی شخص : روزہ افطار کرنے کیلے رسول الشکالیة کو کجو رببت پیند تمی اورا کر بھی مجھو رمیسر نہوتی تو آپ آلیا پانی ہے روزہ افطار کر لیتے ۔ صغرت سلیمان بن عامر رضی الشدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول الشکالیة نے ارشاد فرما یا "جوش تم میں سے افطار کرنا چاہے ہے چاہئے کہوہ کجھو رہے افطار کرے اس لئے کہ کچھو رکت کا سبب ہے اورا کر کی کو کچھو رنہ طباقہ پانی سے افظار کرے اس لئے کہ پانی پاک کرنے والا ہے"۔ (جائی ترفدی قرآ الحدیث 631 سنن الدور قرآ الحدیث 2008 سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 1639 سنن الداری رقم الحدیث 1639 سنن ابن ماجہ الحدیث 1639 سنن الداری رقم الحدیث 1639 سنن الدی شخص التحدیث المیں مغرب کی نماز میں سن سن سن سنا در کہو روزہ والے پانی سنا در معرت الس رضی الشدعنہ سے دوایت ہے کہ دسول الشکالی مغرب کی نماز میں سنے سن سنا در کہو روزہ والے پانی اللہ عنہ سے تیل تازہ کچھو روزہ سے دوزہ وافطار کیا کرتے اورا گرتازہ کچھو ریز ہوتی تو چند چلو پانی

لى ليت - (جائع الترفدى رقم الحديث 632 منن الى داؤدرقم الحديث 2009 مند الحررم الحديث 12215 مند الحررم الحديث 12215)

طبی اور سائنسی فوائد: افطار کے دفت ایسے پھل یاغذا کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کزوری دور کرنے کے علاوہ بدن کی غذائی کی کو پورا کرے، جس پھل یاغذا پس مختلف غذائی اجزاءاور حیا تبین ہوں تا کہ غذائی کی کو پورہ کرنے کیلئے مختلف غذاؤں یا مجلوں کی بجائے ایک ہی کہل یا غذاؤں یا مجلوں کی بجائے ایک ہی کہل یا غذااستعال کرسکیں۔

اور مجھوران تمام خصوصیات کی حال ہے، جدید غذائی تحقیق کی روسے مجھور میں کمی اجزاء (پروٹین) نشاستہ داراجزاء، چکنائی، چونا، فاسفورس اور فولا دہے، بیدیا تین الف، ب، کی کا کری نشاستہ داراجزاء، چکنائی چونا کی کا کہور میں ایک سوساٹھ 160 حرارے قوت ہوتی ہے۔ طب یونانی کی روسے مجھورگرم ہے، محقوی بدن ہے، خون پیدا کرتی ہے، کمراورگروہ کو طاقت فراہم کرتی ہے، کچھو ریووں مقوی بدن ہے، خون پیدا کرتی ہے، کمراورگروہ کو طاقت فراہم کرتی ہے، کچھو ریووں اور پچول کیلئے کیاں مفید ہے۔ اس کا با قاعدہ استعمال قبض سے نجات دلاتا ہے۔ روز سے میں میں حری سے شام تک پچھو کھایا بیانیس جاتا اور جم کے کیلورین حرارے مسلس کم موتے رہے کہ جس سے حرارے اعترال میں ہوتے رہے جیس سے حرارے اعترال میں ہوتے رہے دیا ہوں امراض سے رفح جاتا ہے، اگر جم کی حرارت کنرول نہ کی جا کیں تو ایس کیلئے کھورالی معتدل اور جا می چیز ہے کہ جس سے حرارے اعترال میں معتدل اور جا می چیز ہے کہ جس سے حرارے اعترال میں آجاتی ہوتے ہیں۔

(۱) لوبلڈ پریشر (۲) فالج (۳) لقوہ (۳) سرکا چکراناوغیرہ غذائیت کی کی وجہ سے خون کی کی کے مریفنوں کے لئے افطار کے وقت فولاد کی اشد منرورت ہوتی ہے، جو کہ مجمور میں قدرتی طور پرمیسر ہے۔ بعض لوگوں کو خشکی ہوتی ہے ایسے اوگ جبروز ور کھتے ہیں تو ان کی منظی بور حباتی ہان لوگوں کیلئے کچھور نہایت مفید ہابت ہوتی ہے۔

گرمیوں کے روزے میں چونکہ روزہ وار کو پیاس گئی ہے اگر افطار کے وقت فورا المندایانی فی لیاجائے تو معدے می کیس ، بخیر اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہوتا ہے اور اگریکی روزه دار مجمور كماكرياني لي لي توبي الأخطرات سي كاكتاب-الشنعالى نے قرآن ياك كى جس آيت شي روز نے كا عم ديا ہے ملاحظ فرمائيں اے ایمان والو! تم پر جی روزے فرض کئے گئے جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پرفرض کئے کئے تھے تاکہ جیس پر بیز کاری ملے۔ یہ گئی کے چندون بیں سواکرتم بیل سے کوئی مخف سنر پر ہو ایا بیار ہو (اور روزہ ندر کھ سکے ) تواتے دن بعد میں (قضا) کرلے۔ اورجنہیں اس کی طاقت نه موده اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں ، اور جواٹی طرف سے زیادہ نیکی کرے تواس كيكي بهتر ب-اورروزه ركهناى تهار الخذياده زياده بهتر بالرتم جائع بو روزے کے بارے جدید طبی اور سائنسی تحقیقات پڑھنے کے بعداس آیت کا بھیا کی ہوشمند فانسان كے كچمشكل نبيل \_آيت كے آخرى مصے پرغوركري توايمان تازه اورول باغ باغ مو

اکرتم جانے ہوتو تمہارے لئے روزہ رکھنائی بہتر ہے بعنی اگرتم جسم کے حیاتیاتی علم کو جانے موتو تمہارے لئے روزہ رکھنائی بہتر ہے۔

الماتا ہے۔فرمان باری تعالی ہے۔۔۔۔۔

E 22 E 7 T

الله تعالی نے اس آیت میں پہلے بیاروں کا تذکرہ کیا کہ اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو بعد میں رکھ لیس اور کھیں تو بعد میں کہتے ہوتو تمہارے لئے رکھنا ہی بہتر ہے، اس کے بارے جدید ملی فوائد آپ گذشتہ اوراق میں پڑھ آئے ہیں کہ روزہ بیاروں کے لئے کس حد تک مفیدہ میں ہے۔

marrat.com

روزه کس کس پرفرش ہے؟:

دوزه کس کس پرفرش ہے؟:

دوزه کس کس پرفرش ہے؟:

دوزه اداء فائی الشرنبلا لی رحمہ اللہ تعالی رقم طراز ہیں ' حدو فسوض اده اوقست اله علی من المجتمع فیده اربعة اشیآه الاسلام والبلوغ والعقل والعلم بالوجوب ''ینی روزه اداء ویا تضام راس آدی پرفرش ہے جس میں بیرجار چزیں موجود ہوں (1) اسلام لینی وہ بنده مسلمان ہو کافر پر روزه فرش نہیں ہے ۔ (2) بالغ ہو تا بالغ یج پر روزه فرش نہیں ہے ۔ (3) بالغ ہو تا بالغ یج پر روزه فرش نہیں ہے ۔ (3) بالغ ہو تا بالغ یج پر روزه فرش نہیں ہے ۔ (3) عمل مند ہو پاکل اور مجنون پر روزه فرش نہیں ہے۔ (4) روزه رکھے والے کواس کے دوجوب کاعلم ہو۔ (اور الا ایستان عربی مقرب کا علم ہو۔ (اور الا ایستان عرب کا علم ہو کا عرب کی مقرب کی مقرب کا علم ہوں کی مقرب کی مقرب کی مقرب کا علم ہوں کی مقرب کی مقرب کی مقرب کی استان کی مقرب کی مقر

المن چيزول سے روزه جيل او تا: مول كركمانے ينے يا بماع كرنے سے روزه جيل الوشا۔ بوسہ لینے سے بھی روز ہ جیس ٹوٹے گا۔ دیکھنے یا سوچنے سے انزال ہو کیا روز ہ جیس ٹوٹا (اكرچه بهت دير تك ديكمايا موچمارم) \_ تل يا سرمدلكاني سروزه بين وفا (اكرچداسكا و القد مل على على مول كول نديو) يكلواني يا غيبت كى ياروز و تو زين كي نيت كى كرتو ژا المبيل توروزه بيل أو تا\_روزه دارك البيامل كيفير (يعن خود بخود) دعوال، ياغبار ملق يل داخل موكيا (اكرچه على كاغبارى كيون ندمو) يمكى يادواؤن كالرصل على كي لوجى روزه المعلى أو تا (اكرچدروز دياد بحي مو) \_ مح جنابت كي حالت شي اشااوردن مرجي جني عي ريا مر في بحى روزه جين ثو تا معنو مخصوص عن ياني يا تيل و الايا نهر (يا كسي تالاب يا حوض وغيره) عن إ و فوطدلگایا اور پائی کان علی چلا گیا توروز و بیس ٹوٹا۔استمنا بالید (مشت زنی) سے اگر انزال موكيا توروزه اوث كياورن فيس كوى كرماته كان ماف كياتواس كرماته مل كاراور ا مراس كودوباره كان شي داخل كرند سے محى روز و فيل اوفا ـ تاك شي رين داخل مولى عمر جان يوجوكراك اوي كماليا كل ليا توروزه فيس أو تا \_ق (الى) عالب آكي اورروزك دار کا ہے مل کے بغیر والی لوٹ کی او اگر چہ منہ ہمر کے بھی ہوروڈ وہیں او تا۔ وائتوں کے درمیان کوئی چیز تی اورا سے کھالیا اگر چنے کی مقدار سے کم تی اورد وہیں او تا۔ (منہ کے ) باہر سے کوئی چیز تل کے برابر منہ میں ڈال کر چیائی بہاں تک کدوہ چٹ کی محرصاتی میں اس کا ذا تقہ محسوس نہیں ہوا تو روز وہیں تو تا۔ کسی چیز کو وکھتے ہے بھی روز وہیں تو نے گا۔
مسئلہ: روز ہ دار بھول کر کوئی چیز کھار ہا تھا اور کسی نے دیچولیا اگر روز ہ دار کم ور ہے تو یا دنہ ولا تا بہتر ہا اورا کر تشریب و طاقت ور ہے تو یا دولا تا واجب اور ضروری ہے۔
مسئلہ: اگر کسی نے شسل کیا اور پائی کی ختلی جسم کے اندر تک محسوس ہوئی یا کلی کی اور پائی بین کے اندر تک محسوس ہوئی یا کلی کی اور پائی مسئلہ: احتمام ہونے سے روز وہیس ٹو ٹا۔
مسئلہ: احتمام ہونے سے روز وہیس ٹو ٹا۔

# ﴿ يَن يَرُول سِيروز ولو الله عالم ﴾

کھانے پینے یا جماع کرنے سے دوزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ یا دہوکہ بیل نے دوزہ رکھا

ہوا ہے۔حقہ،سگار،سگریٹ، وغیرہ پینے سے دوزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تمباکو یا پان کھانے سے بھی

دوزہ ٹوٹ جاتا ہے آگر چیٹوک باہر پھینک دی ہو۔شگروغیرہ الی چیزیں جومنہ بیس رکھنے سے

گل جاتی ہیں وہ منہ بیس رکمیں اور تھوک لگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا کوئی چیز جومنہ بیس ہی تھی اگر

پینے کی مقدار سے ذیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ گیا۔اورا آگر کم تھی اور منہ سے ٹکال پھر دوبارہ نگل گیا تو

دوزہ ٹوٹ گیا۔خون کل کر حلق سے بیچا تر گیا آگر تھوک کے برابر تھایا ذیادہ تھایا کم تھا اور اس کا مزہ

مزہ بھی حلق بیس محدوں ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ (لیکن آگر خون کم تھا اور تھوک ذیادہ اور اس کا مزہ

مزہ بھی حلق بیس محدوں ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ (لیکن آگر خون کم تھا اور تھوک ذیادہ اور اس کا مزہ

بھی صوبی تہیں ہوتو روزہ نہیں ٹوٹا)۔ روزے کی حالت بھی دانت اکھڑ وایا اور خون نگل کر حلق

میں چھا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔اگر دات بچھ کر سحری کی اور منج ہو تھی تھی یا غروب آئی آب بجھ کر

انظاركيا اورآ فأب الجي غروب فيس مواقعا لوروزه وث كيا (اوراس يرصرف تضاب كفاره النيس ب) پيد يادماغ شركوني زخم تفااوردواني والى والى وروه پيد يادماغ على في توروزه أوث كيا \_ مجوروغيره كي مطلى ياروني يا كاغذيا بكي دانداكر يكاموا موكماليا توروزه وش كيا كلي كر رباتها كربغيرارادےك يانى طق سے اتركيايا ك ش يانى لا حايا اور وہ دماغ عن لا حركيا و الوروزه أوث كيا \_ سوت موسئهاني في ليا يامنه كمولا تفاكه ياني يا" اولا" منه يل جلاكيا توروزه الوث كيا - منه شل كوكى و المعلقة ورى يا دها كدو غيره ركما تقا اوراس نے رنگ چور ديا اور روزه وار نے تھوک نگل لیا تو روز ہ ٹوٹ گیا۔ اگر آ تھے ہے آ نبونکل کرمند علی چلا گیا اگر قطرہ دو قطرے منے تو جیس اگر ذیادہ تھا کہ اس کی ممکینی مندیس محسوس ہوئی توروزہ نوٹ کیا (پینے کا بھی استخاء كرتے ہوئے بانى پيك شى چلاكيا توروز واوٹ كيا۔ المجلشن لكوانے سے روز والو شخ ياندلو شخ كى تحقيق: داند بدلنے سے اسائل بمی بدل جاتے ہیں۔ بہت سے ایے سائل ہیں جن کے بارے می علاء نے مرف مفروضات كي ذريع بدكام نكالے تے كداكر بالغرض ايبا موجائے تو ويے كرلول الى مسائل على سے ايك مسئلديد بحى ہے كدا يا الجكشن (يكا) لكوانے سے روز واؤ د جاتا ہے يا جيس؟اس کے بارے علامہ غلام رسول سعیدی دام ظلیرقم طراز ہیں۔.... مجتمین سے کر(انجلشن لکوائے سے)روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔قدیم فقہاء کے دور عمل انهانی جسم اور اس کے اعدما کی پوری تحقیق ٹیس ہوئی تھی ۔اور ان کے نظریات محق مفروضات پہنی تھے۔انہوں نے انسان کے جم کا ممل مشاہدہ اور تجزیبیس کیا تھا مراب محقیل سے گی اسکی یا تھی سامنے آئی ہیں جن سے ان کے نظریات غلا تابت ہوئے ہیں۔ مثلاً افتهاه كامفروضة تقاكدوماغ اورمعده شي ايك منفد (راسته) ب،س سيكوني چزوماغ ك

98

إرائة معده بمن الله على المال كدان كدرميان ايداكولى راستنيس م-اى طرحان الوكوں كامفروضة تفاكمان اور معده عن كوئى مفذ (راسته) ہے جس سے ايك چزكان كے انہوں نے بیکا کہ جوف معدہ یا جوف وماغ علی کوئی چیز چلی جائے تو روزہ توٹ جائے گا إلكن بيفتها علطى يرتع كيونكهاس زمان على يوسف مارخم كيزر يعجم كمتام وكدريشه ﴿ كَا كُمُلُ مِثَامِده ومطالعة بين كيا كيا تعاريزان كرا في على جم كوغذايا دواك ذريع منفعت المنتا نے کا ذریع صرف معده کا نظام علم تھا،اس لئے انہوں نے کہادوایا غذا معدے علی اللہ ا جائے تواس سے روزہ اوٹ جائے گا جب ہم مند کے ذریعے دوا کھاتے ہیں تو معدہ کے ہفتم كرنے كے بعدوہ دواخون على بي جاتى ہے اور جب تك وہ دواخون على شل جائے اس كا إاثر مرتب نبيل موتاء پہلے تواس سے استفادہ كا صرف يكى ايك طريقد تماليكن اب ميڈيكل المائنس نے ترقی اور الجکشن کے ذریعے دوا کو براہ راست خوان میں پہنچا دیا جاتا ہے ، بعض اوقات کی عارضہ کی وجہے معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور منہ سے دوا کھانے کا کوئی اثر جیس موتا بعض دفعهاس قدراللياس آتى بيس كهجودوا كماؤوه فوراالى كي ذريع تكل جاتى بي يهل اس مسلما كوئى النبيل تفاليكن اب جب معده كام ندكر ب ياكى چيزكو تبول ندكر ب يادوا كا ار جلدی مطلوب موتودواکوا مجشن کے ذریعے براہ راست خون میں پہنچادیا جاتا ہے۔لہذامنہ کے ذریعے دوا کھانے سے جو فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ انجکشن کے ذریعے دوا خون میں المنافيات سے بطريق الم اور اكل عاصل موجاتا ہے۔فرق بيہ كدمند كذر يعدوا كمانے ا المعدد کے عمل معنم کے بعد دوا خوان عمل میں کا ہے اور الجکشن کے ذریعے ای وقت براہ فراست دوا خون على على المار الركن بهاس ك جس طرح مندك ذريع دوا في كمانے سے روز وثوال مرزان، (كالجيشن كلوانے سے بحى روز وثوث جائے كا

martat.com

# (تبيان القرآن جلد 1 صنى 707 وشرح مج مسلم جلد 3 صنى 107 وشير)

مفتی محر عبدالقیوم خان ہزادی صاحب نے بھی میں لکھا ہے کہ انجاش لکوانے سے روزہ اوٹ فرات میں۔ (منہاج الفتادی جلد 2 م 503)

جاتا ہے چاہے وہ رگ میں لکوایا جائے یا گوشت میں۔ (منہاج الفتادی جلد 2 م 503)

البتہ مفتی اصغر علی رضوی جلالی صاحب محکمی شریف، نے علامہ سعیدی صاحب کی اس عبارت

کو لکھنے سے بعد فرمایا کہ '' میں اس بات پہ فتوی دیتا ہوں جو حضرت پیرسید جلال الدین شاہ صاحب فرمائی کہ اگر نبض میں ٹیکہ لکوایا تو او شرو جائے گا اور اگر گوشت میں لکوایا تو روزہ نہیں صاحب فرمائی کہ اگر نبض میں ٹیکہ لکوایا تو او شروع کا اور اگر گوشت میں لکوایا تو روزہ نہیں فوٹے گا'۔

مسئله: دوایا گلوکوز کا انجکشن لگوانے سے روز واوٹ جائے تو اس کی صرف تعنالا زم ہے کفارہ لازم نہیں ہے۔

مسافراور بیار کیلئے روزہ کا تھم: سنرشری کرنے والے مسافر، حالمہاوردودھ بلانے والی کوغلبہ وظن سے اپنی جائے ہائے کی جان کا خوف ہو یا مرض بوصنے کا خوف ہو، یا تندرست آدمی کوغلبہ وظن، تجربہ علامات یا طبیب کے بتائے سے مرض پیدا ہوئے کا خوف ہو یا خادمہ کوضعف کا خود ہولو ان کیلئے روزہ ندر کھنا جائز ہے۔ اور بعد میں ان ایام کی قضاء کریں۔ یا خادمہ کوضعف کا خود ہولو ان کیلئے روزہ ندر کھنا جائز ہے۔ اور بعد میں ان ایام کی قضاء کریں۔ یا خادمہ کوضعف کا خود ہولو ان کیلئے روزہ ندر کھنا جائز ہے۔ اور بعد میں ان ایام کی قضاء کریں۔ ا

جس محض کے گردہ میں پھری ہویا جس کو دردگردہ کا عارضہ ہواس کو دن میں ہیں ہیں کہیں گاس پانی پینا ہوتے ہیں یا جو شخص ہے تال کے انتہائی گلبداشت کے شعبہ میں واخل ہو یہ لوگ اس بیاری کا تنہائی گلبداشت کے شعبہ میں واخل ہو یہ لوگ اس بیاری کے دوران روز ہے نہر کھیں اور بیاری زائل ہونے کے بعدان روز وں کی قشا کریں۔ (بیان القرآن جلد 1 منٹے 709)

المنت الوزع ) كيك روزه كاعم: وفض بهت بوز حااورروزه ركف الم

28

عاجز ہوای طرح جس مریش کے مرض کے زوال (فتم ہوجانے کی) توقع نہ ہووہ روزہ کیلئے فدیددیں۔ (روالخارجلد2 منجہ 119)

شوگراور بلڈی پریشر کے مریضوں کا حکم: شوگر، بلڈ پریشر، دمداور جوڑوں کا دردیہ
چار بیاریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کو دواؤں سے کنٹرول آئی کیا جاسکتا ہے
لیکن یہ بیاریاں زائل نہیں ہوسکتیں ، ان میں جوڑوں کا در دروزے کے منافی نہیں ہے اور عام
حالت میں دمہ بھی روزوں کے منافی نہیں ہے لیکن جب شوگر ذیادہ بھوتو ذیادہ گولیاں لیٹی پڑتی
ہیں جس سے دقفہ دقفہ سے شدید بھوک گئی ہے۔ ای طرح جب بلڈ پریشر ذیادہ بھوتو پانی زیادہ
بینا پڑتا ہے اس لئے جن لوگوں کوشوگر یا بلڈ پریشر کا عارضہ بھواور ڈاکٹر انہیں روزہ رکھنے کی
بینا پڑتا ہے اس لئے جن لوگوں کوشوگر یا بلڈ پریشر کا عارضہ بھواور ڈاکٹر انہیں روزہ رکھنے کی
اجازت نہ دے تو دہ روزہ کی جگہ فدید دے دیں۔ (بنیان القرآن جلد 1 صفحہ 715)

روز کا کفارہ: روز کا کفارہ ایک غلام (یالونڈی) آزاد کرتا ہے اگر چہوہ مون نہ ہو۔ اگراس سے عاجز ہوتو مسلسل دو مہینے کے روز سے رکھے جن کے دوران عیداورایام تشریق نہوں۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا میج وشام پیٹ بھر کے کھلائے یا دو منج یا شام اور بحری کھانا کھلائے۔ یا ہر فقیر کو گذم یا اس کے آتے یا ستو سے نصف دو منج یا دو شام یا شام اور بحری کھانا کھلائے۔ یا ہر فقیر کو گذم یا اس کے آتے یا ستو سے نصف صاح دو میا ایک مساع مجود یا ایک مساع مجود یا ایک مساع مجود یا ایک مساع میں ماع دو میں اس کے قب

(أورالاليناح (عربي) صفى 157)

روز بدار کیلئے مکروہ امور: روز بدار کیلئے درج ذیل چیزی مکروہ ہیں۔ بلاعذرکوئی چیز چکمنا اور چبانا، یا کوئد چبانا، بوسد لینا، اور مباشرت کرنا (جبکہ جماع کا خوف ندہو اگر جماع کا خوف ہوتو بوسدو غیرہ جا ترنہیں ہے)، منہ میں تھوک جمع کر کے اسے نگل لینا، اور جس چیز کا کمان ہوکدہ اسے (لیمی روز نے کو) گروز کردے کی مثلارک کو انا، اور کی لکوانا۔

112 29 COM

مستحب امور: سحری کھانا ، سحری دیر ہے کھانا (بینی بالکل آخری وقت بیں کھانا)،اوراگر موسم ابرآلود نہ ہوتو جلدی افطار۔ (نورالا بیناح عربی 160) جس کاروز ہاتو نے جائے اُس کیلیے تھم: جس فخص کاروز ہ نوٹ جائے اس پردن کے باتی جے بیس کھانے پینے سے بازر ہناوا جب ہے۔ چینس اور نفاس والی تورتیں طلوع فجر کے بعد پاک ہوں، یاکوئی بی بالغ ہوجائے یاکوئی کا فراسلام لے آئے تو وہ بھی دن کا باتی حصہ کھانے پینے سے بازر ہیں۔ آخری دو (بیچکا بالغ ہونا یا کافر کا اسلام لے آئا) کوچھوڑ کر باقی

سب يراس دن كى تفناموكى \_ ( تورالاييناح عربي س 160)

# 

عَالَم روحانيت كاموسم بهار: رمضان البارك عالم روحانيت كاموسم بهار بجس مي والمختلف عبادات کے پھول کھلتے ہیں میں وہ موسم ہے جس عمل عبادات کے لکے ہوئے تودے تناور درخت بن جاتے ہیں اور ان پر تواہات کے پلل یک کر مالیان عبادت کوخوش ذا نقد الذت سے مخطوظ كرتے ہيں۔كوئى شبہيں كداس ماه مبارك على برمسلمان مختلف طريقوں سے اليخ خالق وما لك كوراضى كرنے كى مى كرتا ہے۔اللہ كے پيارے محبوب امام الانبيا ملك في المجى اس مبارك مهيني بين كى طرح سے عبادت فرمائى اورائے غلاموں كو بھى اس كى ترغيب دى في عبادات رمضان من سے نہايت الم اور ضروري عبادت " نماز تر اوت ك" ب جس كونماز عشاء في ا كفرض يد صف ك بعداورور يد صف ميلخها عددوق وشوق سادا كياجا تا برسول اعظم الله كونماز تراوت سے بہت پیاراور الن كى يكى دجہ كى كرآ پ علي نے اپ غلاموں كو مازراون پرسن کار غیب دی ، مرجهان آپنالی کونماز راون سے پیار تھا تو وین آپ کو ا بى امت مرحومه برخى اور مشقت بى ناكوار كذرتى تى بى دجه بكرة بعلي ناكول كون إلواس كى با قاعده جماعت كروائى اورى فن سے ساتھ كوئى تاكيدى عم صادر فرمايا، مربي بات المسلم بكررسول التعليك لوكول كونمازتراوت كى ترغيب دلاياكرتے تھے۔ فمازتراوت كي فضائل: حضرت ايو بريه وضى الله عند فرمات بي كدر سول التعليقة قيام رمضان (مماز زاوت) کی بہت زخیب دلایا کرتے سے آپ فرمایا کرتے کہ" جس نے ومعنان (البارك) كے مہينے میں ايمان كى حالت ميں اواب كى نيت سے قيام كيا (ليمن نماز فخراد تك اداكى) قواس ك كذشة سارے كناه معاف كرديئ جائيں كے۔ ( مي مسلم رم في

martat.com

الحديث 1266 مج بخارى رقم الحديث 36,1869,1870 سنن الترندي رقم الحديث 736 سنن التمائي رقم الحديث 1584,1585,2165,2167,2 منداحم الحديث 7455 موطالام ما لكرقم الحديث 230 من الدارى رقم الحديث 1711) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الشعند سے روایت ہے کدرسول الشعافی نے ارشادفر مایا بے و الله بن منهار سے او پر رمضان کے روز ب فرض کئے ہیں اور بی نے تنہارے لئے اس فيمن قيام (تراوي) منت قرار دي بين لهذا جوهن اس ميني من ايمان كرماته واب كي نیت سے روزہ رکھے گا اور قیام کرے گا (تراوئ پڑھے گا) تو وہ گناموں سے یوں پاک مو في جائے گاجى طرح اس دن ياك تفاجى دن اسے مال نے جتم ديا تفا۔ (سنن النهاكي رقم الحديث 2180 سنن ابن ماجدر فم الحديث 1318) الن احاديث على تعدادكاذ كريس: ان احادیث سے بخولی اعرازہ لگایا جا اسكا ہے كدرسول الشعافة نے كى كى طرح كنا موں كى معافى اور اوابات كے وعدون كے ماتھ امت کودوت تراوی وی ہے۔ طران احادیث نے نہ تو رسول الشعاف کا تراوی کی جماعت كروانا عابت إاورندى تراوت كى كوكى تعداد معين كرنے كاذكر بـ كيا ني الله الماعت تراول يركى: حزت عروه بن معودر من الشعنه روایت ہے کہ مجھے حضرت عائش مدیقتہ رضی الشعنہائے خروی کہ ایک مرتبد (رمضان البارك على) رمول الشيكية آوى رات كومجد على تشريف لے كے اور نماز اوا فرماني ، اور والوكون نے بھى آپ كے ساتھ وى نمازاداكى ۔ جب سے موكى تولوكوں نے آپس شىرات والى المانكاتذكره كيالهذادوسرى رات الى سے جى زياده لوگ جع مو كے \_آ پيان تو يف لاے اور تمازيد كى اور لوكول في محل كر كر كر ما تحدثمان اواكى في كوكول في استماز كا يريا كوالور

تیری دات اس سے زیادہ لوگ اسم اس کے اس آپ کی نے فراز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ فراز پڑھی، چھی دات آئی تو لوگ اس تعداد میں جمع ہوگئے کہ مجر دی پڑھی (کررسول الشعائی تشریف ندلائے) اور آپ کی فراز چرکیا تشریف لائے اور فراز اوا کرنے کے بعد لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور جمد وثناء کے بعد فرمایا" تمہادا یہاں پرآنا جھ پر شخی نہ تعا (بین جمل اس لئے باہر نہیں آیا کہ ہیں بی فراز تم پر فرن نہ ہوجائے اور تم اس کے اوا کرنے سے عاجز آجاؤ۔ چردسول الشعائی اس دنیا سے تشریف لے کا در معالمہ ای طرح رہا (بین بھی بھی آپ مالئی نے باہر نہیں آیا کہ ہیں دنیا سے تشریف لے کئے اور معالمہ ای طرح رہا (بین بھی بھی آپ مالئی نے باہر اس کے اور تم الی مالئی کا در تم الحدیث 1873 سے مسلم رقم الحدیث 1271 سنن النہائی رقم الحدیث 1373 سنن النہائی در تم الحدیث 1873 سنن النہائی در تم الحدیث 1873 سنن النہائی در تم الحدیث 24194 موطا

اس صدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول التعلق نے صرف ایک مرتبہ رمضان المبارک میں تنداد کا کوئی ذکر میں کہ آپ میں تنظیم نے کتنی دکھات پڑھا کمیں ۔ اس کی مزید تفصیل اس حدیث میں ملاحظہ فریا کئی

حضرت ابوذر بخفاری رضی الله عند سے روایت ہے (آپ فرماتے ہیں) ہم نے رسول اللہ عضرت ابوذر بخفاری رضی الله عند سے روایت ہے (آپ فرماتے ہیں رات کے وقت کوئی نماز اللہ عنامت کے ساتھ رمضان کے روز سے رکھے اور آپ ملک نے برام بینہ گزر گیا اور مرف سات دن باتی رو گھا ہوت کے ساتھ کہ بورام بینہ گزر گیا اور مرف سات دن باتی رو گھا تا آپ ملک نے تبائی رات گزرگی میں رات کوئی از بھی ہودن باتی رو گھا تا ب ملک تا آپ ملک نے تبائی رات کوئی از بھی بو مائی ( یعن 24 ویں رات کوئی از بھی بو مائی ( یعن 24 ویں رات کوئی از بھی بو مائی ( یعن 24 ویں رات کوئی از بھی بر مائی ) بھر جب پانچ دن رو گھا تا آپ ملک تا آپ ملک کے تو آپ ملک تا تا ہمیں نماز پر مائی ( 25 ویں رات کوئی رات

یس) یہاں تک کہ آدی رات گزرگی۔ پی نے موض کیا یارسول اللہ تھی آکر آپ ہی رات کر میں ایس کمان پڑھ کر جس میں نماز پڑھا دیے تو اچھا ہوتا؟ آپ تھی نے فرمایا جب کوئی فنص مشاہ کی نماز پڑھ کر جلا جائے ساری دات نماز پڑھنے والاشار ہوتا ہے۔ معرت ابوذ دفرماتے ہیں پھر چاردن باتی رہ کے اور آپ تھی نے ہیں نماز ٹیس پڑھائی (26 ویں دات بیس) پھر جب تین دن باتی رہ کے (ایس جورتوں اور دیگر لوگوں باتی رہ کے (ایس جورتوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ تشریف لا کے اور آئی لمی نماز پڑھائی کہ ہمیں ایم بیر ہونے لگ کہ ہم ہے" فلا سی "رہ میں ایم بیر ہونے گئی کہ ہم ہے" فلا سی "رہ میں ایم بیر ہونے گئی کہ ہم ہے" فلا سی "رہ میں ایم بیر ہونے گئی کہ ہم ہونے والو اور نے فرمایا" ہوری راست جبیر بین فیر کہتے ہیں جس نے بو چھا کہ فلاح کیا ہے؟ تو ابو ذر نے فرمایا" ہوری 'رابو در قرماتے ہیں پھر رسول اللہ تھی آئی ایا م جس جمیں نماز ٹیس پڑھائی ۔ (سنن اللہ کی آئی ایا م جس جمیں نماز ٹیس پڑھائی ۔ (سنن اللہ کی قرم الحدیث 1317 سنن اللہ کی آئی الحدیث 1347 سنن اللہ کوئی آئی الحدیث 1347 سنن اللہ کی آئی آئی الحدیث 1347 سنن اللہ کی آئی کر آئی کی آئی کی آئی کی آئی کی آئی کی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کر آئی کی کر آئی کی کر آئی کی کی کی کر آئی کر آئی کر آئی کی کر آئی کر آئی

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الشنظی نے اپنی ساری ذیر کی رمضان المبارک بیس مرف بین راتیں (مینویں ، پیپویں اور ستائیسویں ) رات کو باجاعت نماز تراوی کے طلاوہ آپ اللہ فی بھی با جماعت نماز تراوی کے طلاوہ آپ اللہ فی بھی با جماعت نماز تراوی نیس پڑھائی ۔ آپ احباب نے اشازہ لگا یا ہوگا کہ ان احادیث بیس مرف با جماعت نماز تراوی کا ذکر ہے تعداد کی کوئی حد معین نیس جبکہ کچھلوگ اپنی جانب سے 8رکھات کا اضافہ کر کے" قرآن وحدیث "رحمل کرنے کا فرؤ مستانہ لگاتے ہیں جن کے بارے بیس ہم مرف انتا کہ کہ جب کہ ان کا بی قول مستانے کے" قلندرم سے" کے علادہ کی جمی نیس۔

احادیث بیس کہ ان کا بی قول مستانے کے" قلندرم سے" کے علادہ کی جمی نیس۔

احادیث بیس کھی اور کھات: اب تک آپ نے دیکھا کہ رسول الشائلی نے نے مرف شن

دن با جماعت نماز تراوت پر حائی مرآیئ اب و یکھتے ہیں کہ تعداد رکھات کے حوالے سے آپ ملکتے کا کیامعمول تھا۔

حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله الله و مضان المبارک میں میں 20 رکعت تراوی اور وتر پر معاکرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ المبارک میں میں 20 رکعت تراوی اور وتر پر معاکرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صغہ 294 مجم کبیرللطم انی جلد 11 م 393) جلد 2 صغہ 294 مجم کبیرللطم انی جلد 11 م 393)

بات خورطلب ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ کھے یوں ہیں 'کسان بسملی فسی رمسنان عشرین رکعة والوتر '''کان یصلی "کے بارے غیرمقلدین صرات کے چوٹی کے عالم''مولوی صادق سیالکوٹی''قرماتے ہیں۔

"كان يصلى "استراركيكة تاب بسكامعى بكرسول المعلقة بميشرت تقر (ملوة الرسول مني 241)

(275きゅうだかけ)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہرسول الٹھائی خود بھی ہیں ہے۔ ہیں رکعات پڑھا کرتے اور جب لوگوں کو تین دن با ہما حت تر اور کا پڑھائی تو ان کی تعداد بھی ہیں ہی تھی ۔اگر چہ پھر آپ الله فی او کوں کو با جماعت نماز تر اور تی نہیں پڑھائی اور نہ بی صفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ عنہ کے ذماندا قدس میں با جماعت تر اور کی کا اجتمام ہوا کر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ عنہ دور خلافت میں ) دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں نماز اوا کرتے ہیں تو آپ نے ان کو ایک امام کی افتدا و میں نماز تر اور کی بڑھنے کا یا بندینا دیا۔

معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے با قاعدہ طور پرلوگوں کو نماز تراوت کا باجاءت کیلئے جمع کیا اور آج کے لوگوں کے نزدیک بدعتی تغیرے۔اللہ کی تنم اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا حسین بدعتی ہماری جماعت میں ہے تو ہمیں بدعتی کہلوانے میں کوئی عار نہیں۔
رضی اللہ عنہ جیسا حسین بدعتی ہماری جماعت میں ہے تو ہمیں بدعتی کہلوانے میں کوئی عار نہیں۔

میلے مقرد کردہ امام نے کتنی تر اوت کے پڑھا کیں: جب معزت عمر دخی اللہ عندنے اوکوں کونماز تر اوت کیا جماعت ادا کرنے کا بھم دیا تو لوکوں نے کتنی دکھات پڑھی اور امام نے کتنی رکعات پڑھا کیں آئے امام ہے ہی ہوچھ لینے ہیں کدائیوں نے کتنی رکعات پڑھا کیں تعیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی الدعن فرماتے ہیں کہ

حضرت عرفے فرمایالوگ دن کوروزہ رکھتے ہیں گرمی طرح قر اُت نہیں کر سکتے لہذا اگرتم ان کورات کے وقت (نماز تراوی میں) قرآن سادولو کتاا جما ہو؟ میں نے عرض کیایا امیرالمؤمنین یہ کام پہلے نہیں ہوا ( یعنی بدعت ہے ) فرمایا جمعے بھی معلوم ہے گریدا کیا۔ جمعی چنر ہے۔ (حضرت انی بہن کعب فرماتے ہیں ) لہذا میں نے لوگوں کو 20 میں رکھات تراوی کی پڑھائی۔ ( کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ 409)

مقتر ایول کی گواہی: امام کی شہادت پڑھ لینے کے بعد مقتر یوں کی شہادت بے فاکدہ ندہو گی حضرت بزید بن رومان رضی اللہ عند فرماتے ہیں ۔لوگ حضرت عمر کے زمانے میں تھیں 23رکھات پڑھاکرتے تھے۔(20 تراور کا تین وتر)

(موطالام) لك رقم الحديث 233 سن كبرى للبيعى جلد 2 ص 496)

صفرت حن سے دوایت ہے کہ حضرت عمر رضی الشد عند نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب پر جمع کردیا جو انہیں ہیں رکعت پڑھاتے تھے۔ (جامع المسانید والسنن جلد 1 ص 55) صفرت عبد العزیز بن رفیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رمضان المبارک ہیں لوگوں کو صفرت عبد العزیز بن رفیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رمضات بڑھایا کرتے تھے اور تین وتر۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 ص 393) صفرت میں کھات تر اور کی پڑھا کرتے مصفرت عمر کے دور ہیں ہیں رکھات تر اور کی پڑھا کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے دور ہیں ہیں رکھات تر اور کی پڑھا کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے دور ہیں ہیں رکھات تر اور کی پڑھا کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے دور ہیں ہیں رکھات تر اور کی پڑھا کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے دور ہیں ہیں رکھات تر اور کی پڑھا کرتے ہیں۔ (معرفة السنن والاً قار جلد 4 میں 42)

حعرت امام ما لک رضی الله عند کا تسامی: حضرت سائب بن بزید سے موطا امام مالک بی ایک روایت ہے کہ لوگ میارہ رکعات ( آخوتر اور کی اور تین وتر ) پڑھا کرتے تھے گروہ امام مالک کا تسائے ہے کیونکہ گذشتہ حدیث میں آپ پڑھ بچے ہیں کہ دھزت مائب بن

یزید خود فرماتے ہیں ہم ہیں رکعات پڑھا کرتے تھے، اور دومری بات بیر کمکن ہے حضرت ہم

نے پہلے گیارہ رکعات کا بھم دیا ہو گران میں قرات کمی ہوتی اور لوگ تھک جاتے (جیسا کہ
اس حدیث میں ہے کہ قاری ایک ایک رکعت میں سوسوائیس پڑھا کرتا تھا) لہذا دھزت ہمر نے
قرائت کو کم کردیا اور رکھات کی تعداد کو بڑھا کرئیس کردیا جس سے لوگوں کو کافی سکون محسوس ہوا
جیسا کہ موطا امام مالک میں اس کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ اعرج کہتے ہیں " قاری سورة
البقرہ کو آٹھ رکعتوں میں پڑھتا اور جب باتی بارہ 12 پڑھیں جاتیں قولوگ دیکھتے کہوں ہی کی کردیا۔
دی ہیں۔ (موطا امام مالک دیم الحدیث 234)

ہر دور میں تر اوت میں رکھت ہی رہیں: خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت می رضی اللہ عنہ کے ذمانہ میں بر گھت ہی رکھت تر اوت کو چا منا شروع کیں جو کہ آئ تک لوگوں کا معمول ہے یا در ہے کہ صحابہ کرام اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کا یہ بیں رکھات پڑھنے یا پڑھانے کا حکم دینا اپنی جانب سے نہیں تھا بلکہ سب جانتے تھے کہ آ قامی ہیں رکھات ہی پڑھتے رہے ہیں اور جو تین دن لوگوں کو پڑھا کیں تھیں وہ بھی ہیں رکھات ہی پڑھا کہ بہا احادیث کرری ہیں )لہذا کی کو بھی کو کی تھا رض نہیں تھا اور تمام صحابہ نے بالا تفاق ہیں رکھات تر اوت کا ادافر ما کیں اور اس وقت سے لیکر آئ تک تمام صحابہ تا بھین، تھی تا بھین، ائمہ جہتہ ین اور عامت الناس مسلمانوں کا بھی معمول رہا کہ وہ ہیں رکھات نماز تر اوت کر چھے پڑھاتے رہے۔ اب الناس مسلمانوں کا بھی معمول رہا کہ وہ ہیں رکھات نماز تر اوت کر چھے پڑھاتے دے۔ اب اس مربی ہیں قائم رکھا۔

حضرت على على كالمريض المريض وكان ركعت: حضرت عروعان رضى الشرعنما كدور على

اوگ 20 رکعات پڑھا کرتے ہے جس کی شہادت آپ گذشتہ اوراق میں پڑھ آئے ہیں ،آپ د کیمنے ہیں کہ حضرت میں اللہ عند کے دمانہ میں محالیکا کیامعمول تعار حضرت البوعبد الرحمٰ اللہ وجہد الکریم نے رمضان البوعبد الرحمٰ رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم نے رمضان البادک میں قرآ و حضرات کو بلایا اورا یک فض کو تھم دیا کہ لوگوں کو ہیں رکھات تر اور کی پڑھائے البادک میں قرآ و حضرات کو بلایا اورا یک فض کو تھم دیا کہ لوگوں کو ہیں رکھات تر اور کی پڑھائے )

حضرت ابوالحناء سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عندنے ایک مخف کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو پانچ ترویج لیجن ہیں رکعات تر اوت کو مایا کرے۔

(معنف ابن الي شيب جلد 2 ص 393)

حضرت ابوالخصیب فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ (جو کہ حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا کے حلقہ احباب میں شامل ہیں ) رمضان المبارک میں ماری امامت کرواتے اور جمیں پانچ ترویجے بینی 20 رکھات تراوت کی پڑھاتے۔

(سنن كبرى للبيعى جلد 2 ص 496)

حضرت سعید بن الی عبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ربیدرضی اللہ عنہ (جو کہ حضرت علی اللہ عنہ (جو کہ حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت سلمان قاری کے شاگر دہیں) رمضان المبارک میں لوگوں کو پانچ ترویح یعنی ہیں رکھات تراوی پڑھایا کرتے ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ جلد 2 ص 393)

ان آٹارے روز روش کی طرح واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگ بیس رکھات تر اور کی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگ بیس رکھات تر اور کے بیس رکھات تر اور کے بیس رکھات تر دوایت کو قائم رکھتے ہوئے لوگوں کو بیس رکھات برد ھائیں۔

بين ركعات تراوي راجماع محابر منى الله عنهم: ظفائ راشدين سے بيات

پایہ بوت کو پہنی مجلی ہے کہ وہ حضرات اپنے اپنے دور خلافت میں ہیں رکھات تر اور گرد ہے کا حکم دیتے رہے لہذا آیئے دیکھتے ہیں کہ باتی صحابہ کرام کا کیا نظریہ تھا۔ گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ مجلے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ہیں رکھات تر اور کی پڑھنے کا حکم دیا اور کسی صحابی نے بھی عکم انکار بلند نہیں کیا بلکہ خاصوثی سے ہیں رکھات تر اور کی پڑھنے میں مشخول موسی جس کو علاوہ علاء کے اقوال ملاحظہ بجئے موسی جس کو علاوہ علاء کے اقوال ملاحظہ بجئے ، چنا نچہ علام مسلولی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو (ہیں رکعت تر اور کے والا معاملہ) ہوا انکہ کرام نے اس کو اجماع کی طرح شار کیا ہے۔ (ارشاد الساری شرح سمجے بخاری جلد 3 ص 515)

کر حضرت عمر رسی القدعنہ کے ذمائے میں جو (جیس رکعت تر اور حوالا معاملہ) ہواائر کرام نے اس کوا جماع کی طرح شار کیا ہے۔ (ارشاد الساری شرح سیح بخاری جلد 3 ص 515) حضرت ملاعلی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں "صحابہ کرام کااس پراجماع ہے کہ تر اور کا جس رکعت ہیں "۔ (مرقاۃ شرح معکلوۃ جلد 3 ص 194)

ان کے علاوہ علامہ ابن قدامہ خبلی ، علامہ سید محمر مرتضی الزبیدی وغیر ہمانے بھی اس بات کوفل کیا ہے کہ بیں رکھت تراوت کی رصحابہ کا اجماع ہے۔

تمام مسلمانول کاعمل: حضرات ظفائ راشدین اور دیگر صحابه کرام رضی الده منم کے بارے میں جان لینے کے بعد کہ وہ بیں رکعت کے قائل ہے آیے اب و کیمتے ہیں کہ اس کے بعد ہر صدی میں سلمانوں کا تعدادر کھات میں کیا نظریہ تعاادر انہوں نے کس بات پڑکل کیا۔ حضرت ایرا ہیم تخفی (تاریخ وفات 96 مے) کا فرمان: آپ فرمائے ہیں کہ لوگ (صحابہ کرام وتا بعین) رمضان المبارک میں پانچ ترویح یعنی ہیں رکعات تراوی پڑھا کرتے ہے۔ (سمابہ کا واق کا کا فرمان)

حضرت عطابن اليرباح (تاري وقات 114هـ) كافرمان: آپرماي

يں على نے لوكوں كو (رمضان البارك على)23 ركفتيں يوست يو الا كيا ( لين 20 تراوئ ك اور تين ورز) (معنف اين الي شيبهلد 2 س 393) حضرت ابن الي مليكه (تاريخ وفات 117ه): حرت مدالله بن عرفى الله عند کے غلام معزمت تاخ فرماتے ہیں کہ ابن افی ملیکہ ہمیں رمضان المبارک علی 20رکعت إرّادت كرماياكرت تف\_ (مصنف ائن الي شيبطد 2 س 393) المام ترخدي كي زباني اكثر الل علم كالحل: الم تذي رضي الشعنة فرمات بين كر" اكثر الل علم 20رکعت زاول کے قائل تے جیسا کہ حضرت عرصفرت علی ، اور نی منطق کے دیکر محابدے منقول ہے۔ اور یکی معزت مفیان ٹوری (منوفی 161ه) اور معزت عبداللہ بن المارك (تاري وقات 181م) كاقول مراج الانتار فدى رقم الحديث 734) والممرجيدين كالمل: المرجيدين (الم الوطنيف، الم مالك، الم مثافعي، الم احدين طبل إرضى الشعنيم) من سے سوائے امام مالك كے باقى تمام ائمكاس بات پراتفاق ہے كرتراوى المين ركعات بين جبكهام ما لك في زديك زاوج مجتني 36 ركعت بين ( لين آخور كعت كا ا كوكى بحى قائل بيس ) \_علامدابن قد امد منبلى رقم طراز بيس كر" امام الوجود الد (احدين منبل مولی 1 2 4 2 مع ) کے زویک تراوی میں رکعت میں اور امام مغیان توری، امام ابو صنيفه (متوفى 150 مد) ، اورامام شافعي (متوفى 204 مد) رحمة الشعبيم كالجمي يمي نظريه ب في البيدا ام ما لك جينيس ركعت كي تأكل بير \_ (المغنى لا بن قد امه جلد 1 ص 456) في اى طرح علامداوى شافعى رحمة الشعلية فرمات بين -" ركعات تراوي شي ماراندب وتر کے علادہ دی سلاموں کے ساتھ بیں رکعات ہیں ، اور یہ پانچ ترویح ہیں اور ہر تروید دو

اسلاموں کے ساتھ چاررکھت ہیں، یکی عاراندہب اور یکی امام الدمنینداوران کے اسحاب کا

نہ ہب ہے۔امام احمد اور داؤد وغیرہ کا بھی مجی مسلک ہے البتہ امام مالک ورز کے علاوہ او ترویحات چھتیں رکعات کے قائل ہیں۔

(شرح المهذب جلد4 م 32 شرح مح مسلم للسعيدى جلد2 م 494)

ججة الاسملام امام الوحا له الغزالي (505 هـ) رحمة الله عليه: جة الاسلام حضرت المام غزالي جن كوني مرم الله في في محرم الله في في مرم الله في في ارب من فرمات بين "واوت بين ركعت بين جن كا طريقة مشهور ومعروف باوريسنت مؤكده بين - (احياء علوم الدين جلد الم 201) معظم نقيرا في معظم مركار وضى الله عنه: فوث اعظم نقيرا في معظم مركار وضى الله عنه: فوث اعظم نقيرا في معظم نقيرا في في معظم ن

صیا دا پنے وام میں: پیں رکھت تراوی کے منکرین کے امام وجود علامہ ابن تیمیہ جن کی تاریخ وفات 738 ھے یوں اپنوں کے منہ پر طماچہ رسید کرتے ہیں۔ 'نیہ بات ٹابت ہو ہی ہے ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ لوگوں (صحابہ کرام) کو رمضان المبارک ہیں ہیں رکھتیں تراوی اور تین وتر پر حاتے ہے لہذا بہت سارے علاء نے ای کوسنت قرار دیا ہے کی وکلہ حضرت ابی بن کعب نے ہیں رکھتیں حضرات انسار وبھاج بن رضی اللہ عنہ کی موجودگ میں پر حائی تھیں اور کی نے ایکارٹیس کیا۔ (فاوی ابن جمیدی 23 می 112) علامہ ابن جمیم مصری ( تاریخ وفات 970 ھے): (تراوی ہیں رکھت ہیں) ہی علامہ ابن جمیم مصری ( تاریخ وفات 970 ھے): (تراوی ہیں رکھت ہیں) ہی

جہور کا قول ہے کیونکہ موطا امام مالک بیں معفرت پزید مین رومان سے روایت ہے کہ معفرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ 23رکھتیں (مع وتر) پڑھتے تھے، اور ای پرمشرق دمغرب کے لوگوں کاعمل ہے۔ (البحرالرائق ج2ص 66)

(ماهبت بالندمرج م 364)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہاوی (متوفی 1176 ھ): محرین کے ہاں مجدد اللہ ملاحیتوں کے جائع حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہاوی ہیں رکعت کے بارے میں بجیب محتیق پیش کرتے ہیں ' تراوت کی تعداد ہیں ہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں (لوگوں) نے نی کریم اللہ کے کود یکھا کہ آپ نے سامے سال میں محسین کیلئے گیارہ رکعتیں مقرر فرمائی ہیں کی حکمہ کا کہ آپ نے سامے سال میں محسین کیلئے گیارہ رکعتیں مقرر فرمائی ہیں کی حکمہ سال عوا آٹھ رکعت تبجداور تین و تر پڑھے جاتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب ایک مسلمان تھہ بالملکوت کے سمندر میں فوطرز ن ہونے کا ادادہ کر رہے اس کیلئے مناسب نہیں ہے کہ اس کا اس سے دگی رکعات سے کم حصہ ہو۔

کا ادادہ کر رہے تو اس کیلئے مناسب نہیں ہے کہ اس کا اس سے دگی رکعات سے کم حصہ ہو۔

(ججۃ اللہ البالغہ جلد 2 میں 18

علامدابن عابدین شامی (تاریخ وفات 1252ه): تراوی بین رکعت بین کی جمود کا قول بادرای پرشرق دمغرب کے لوکوں کا الل بے۔ (درعی دمعرها شیردوالحقار علامہ عبدالحی لکھنوی (تاریخ وفات 1304ھ): گذشتہ مدی ہجری کے علامہ عبدالحی لکھنوی مرحوم تراوت کے بارے میں رقم طراز ہیں۔ تراوت میں ہیں رکھات سنت مؤکدہ ہیں،اس لئے کہاس پرخلفائے راشدین نے مداومت اختیار فرمائی۔

(تخفة الاخيار في إحياء سيد الايرارس 209)

فلاصة كلائم: اس مارى بحث سے معلوم بواكة فيرالقرون كے دور ش عبد قاروتى سے ليكر الب سے پحدد ير بہلے تك تمام مسلمانان عالم كم از كم بيس دكھت تراوت كے قائل و قاعل تھے، اور مشرق و مغرب بيس برجكة تراوت بيس دكھات بى پرچى جاتى رہيں، مراكز اسلام بيس سے "مشرق و مغرب بيس مطفائ راشد ين حضرت عمر، حضرت عمان اور حضرت على رضى الله عنجم كه دور خلافت بيس تراوت بيس دكھت بى پرچى پر حاتى جاتى رہيں، اور آج بيس مديد منوره بيس خلافت بيس تراوت بيس دكھت بى پرچى پر حاتى جاتى رہيں، اور آج بيس مديد منوره بيس كولانت بيس دكھت بى پرچى پر حاتى جاتى دہيں مارك كر مائة تك تراوت كيس دكھات بير بى عمل بور ہا ہے۔ " كم كرم " بيس حضرت عطابين الى دباح كى د قات 114 جرى بيس بيس دكھت بى پرچى پر حاتى جاتى رہيں حضرت عطابين الى دباح كى د قات 114 جرى بيس بوكى ، حضرت ابن الى مليكہ جن كى د قات 117 ھيں بوكى دہ بيس دكھت بى برحات ابن الى مليكہ جن كى د قات 117 ھيں بوكى دہ بيس كور حاتے ہے، حضرت ابن الى مليكہ جن كى د قات 204 ھيں بوكى دہ بيس كور حاتے ہے، حضرت ابن الى مليكہ جن كى د قات 204 ھيں بوكى دور بيس كور حاتے ہے، حضرت ابن الى مليكہ جن كى د قات 204 ھيں بوكى دور بيس كور حاتے ہے، حضرت ابن الى مليكہ جن كى د قات 204 ھيں بوكى در بيس حضرت ابن الى مليكہ جن كى د قات 204 ھيں بوكى دور بيس كور حاتے ہے، حضرت ابن الى مليكہ جن كى د قات 204 ھيں در كھيں در كھيں۔

'' کوفداور بھرو'' ش حضرت على رضى الله عند كے تم سے بيس ركھت يرد حاتى جاتى تھيں،
کوف بھی حضرت حارث احورجن كى وفات 65 ھ بيں ہوكى اور آپ حضرت على كے اسحاب
میں سے بیں جى بیس ركھت پڑھتے پڑھاتے رہے، كوفہ بیس حضرت امام الوحنيفہ بیس ركھت
کے قائل وفاعل ہے جس كى وفات 150 ھ بيں ہوكى، حضرت سفيان قورى كا بھى بھى نظريد قا

ان کی وفات 161 میں ہوئی۔ چونکہ حضرت امام ابو منیفہ رمنی اللہ عندائمدار بعد میں سے ان کی وفات 161 میں ہوئی۔ چونکہ حضرت امام ابو منیفہ رمنی اللہ عندائمدار بعد میں مرجکہ سب سے پہلے اور مشہور امام ہیں اور بیس رکھت کے قائل ہیں لہذا آپ کے جمین بھی ہرجکہ بیس رکھات پڑھے رہے۔

بھرہ میں صغرت عبد الرحمٰن بن ابی بکرۃ ،سعید بن ابی الحن اور عران عبدی رحم اللہ تعالی اللہ تعالی میں صغرت عبد الرحمٰن بن ابی بکرۃ ،سعید بن ابی الحسن اور عران عبدی رحم اللہ تعالی سن 83ھے۔ سن 83ھے۔

بغداد میں امام احمد بن طنبل جن کی وفات 235 ھ میں ہوئی بھی بیں رکعت کے قائل ہے، '' خراسان'' میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیس رکعت کے قائل و فاعل تھے جن کی وفات 181 ھ میں ہوئی۔

تیسری صدی بھری کے وسل سے پہلے بی ائدار بعد (امام ابوطنیفہ،امام شافعی،امام مالک اورامام احمد بن طبل) اپنی اپنی فقد کی تعلیم اپنے اپنے شاگردوں کودے کردنیا سے رخصت ہو کی تھے، اوران کے نقبی مسالک کی اشاعت اوران پڑمل شروع ہو چکا تھا، جو کہ آج تک جاری ہے اورتقر بہا ہرصدی کے فقیہ نے کم از کم بیس کا تذکرہ بی کیا ہے۔مشہور فقہاء کرام و بزرگان دین کے اقوال آپ نے ملاحظ فرمائے ہیں مشلا .....

چھٹی صدی ہجری کے نقید و ہزرگ سیدنا میخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عنداور حضرت اہام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہیں رکعت بی بتلائی ہیں۔

المحوي مدى الجرى علامه ابن تيريد في بن ركعات تعدادكوا جماع محابه سے ابت كيا۔ وسوي مدى الله على مدنين العابدين ابن نجيم معرى رحمة الله عليه معرى بيرة كره كرد ہے بين كه شرق دمغرب كتام مسلمانون كاعل بين دكعت تراوت كي ہے۔ گیاروی صدی بیمری میں علامہ شخ عبدالحق محدث دہاوی رحمۃ الشعلیہ ہندوستان میں بیس رکعت تراوی کی متناز ہیں۔

بارهوس صدی ہجری میں شاہ ولی اللہ محدث دہاوی علیہ الرحمہ ہندوستان میں ہیں ارکعات کا تذکرہ فرماتے ہیں اوران کے تمام خاندان کا ای پڑمل ہے۔

تیرهوی صدی ججری کے درمیان میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ الله علیہ ملک شام میں تذکرہ کرتے ہیں کہ اب تک مشرق ومغرب میں عام مسلمانوں کا بھی معمول ہے کہ وہ ہیں رکعت تراوت کردھتے ہیں۔ (حدیث اور المحدیث میں 260/261)

ان حوالہ جات سے بلاشک وریب واضح وروش ہوجاتا ہے کہ رّ اوس جیس 20 رکھت ہی رہی ۔ ابتداء سے خلوص باتی ہے مسلمان ہیں ہی رہی ۔ ابتداء سے خلوص باتی ہے مسلمان ہیں ہی پرایقان وایمان رکھیں گے۔ کچھو گوں نے مسلمانوں جی افر آل وفساوؤالے کی شم اٹھار کی ہے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکانے جیں کوئی کر اٹھا نہیں و کہتے جب دلیل ما گی جا ور بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکانے جیں کوئی کر اٹھا نہیں و کہتے جب دلیل ما گی جائے تو ایک سے صریح صریح صدیث بھی و کھانے سے مند چراتے پھرتے ہیں گر الحمد الله ہم کے اس پر بیمیوں احاد یث اور کتب تاریخ حوالہ جات پیش کے ہیں ۔ اب بھی اگر کوئی ہے کہا کہ دیں کہ میں رکھت تر اور کی گوت نہیں تو ہم اس کے سوااور کیا کہ سکتے ہیں کہ کوئی جو از نہ تھا کوئی جو از نہ تھا

\$....... \deline

فرمانٍ بارى تعالى ہے' ولا تباشرو هن و انتم عاكفون فى العساجد'' ''اور ورتوں كو ہاتھ ندلگاؤ جب تم مجد شما عشكاف شمل ہو''

اعتکاف کالغوی واصطلاحی معنی: احتکاف، "عکف" سے بناہے جس کے متی ہیں شہرنا ، پکڑنا ، قائم رہنا یا کس جگہ بند ہونا۔ جبکہ شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں دنیاوی تعلقات اور مصروفیات اور بیوی بچوں سے الگ ہو کرعبادت کی نیت سے کسی مجد میں قیام کرنے یا مخہرنے کواعتکاف کہتے ہیں ہیں۔

اعتكاف كى اقسام: اعتكاف كى تين تسميل بيل (۱) واجب (۲) مُنتب مُؤ كده كفايه (۳) اعتكاف مستحب يانفلي

(۱) واجب اعتکاف: جس اعتکاف کی نذر مانی جائے وہ واجب ہوجاتا ہے۔ چاہے کسی نے شرط کے بغیراعتکاف کی نذر مانی مثلاً کہا کہ بیس اللہ کی رضا کیلئے ایک دن رات کا اعتکاف کر وں گا، یا کسی شرط کے ساتھ مانی مثلاً میر کہا کہ اگر بیس امتحان بیس کا میاب ہو گیا تو اعتکاف کروں گاتو یہا عتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔

واجب اعتکاف کا وقت: واجب اعتکاف کے لئے چونکہ دوزہ شرط ہے اس لئے اس کا کم اذکم وقت ایک دن اور رات ہے۔ یا قبل طلوع فجر سے لے کرغروب آفآب تک ہے ۔ ایک دن سے کم چند کھنے کے لئے اعتکاف کی نذر مانتا ہے متی ہے۔

ے کم اذکم ایک مسلمان کواعتکاف کرنا ضروری ہے اگر محلے کے تمام مسلمانوں نے اجہا می طور پراس شدت کو چھوڑ دیا تو سب بی گنبگار ہوں کے۔اگر کوئی بھی دین ہمائی اعتکاف نہ بیٹھے تو یہ بات انتہائی تشویش ناک ہوگی کہ پورامسلمان معاشرہ اس سے لا پروائی برتے اور مجوب کریم علیہ العسلؤة والسلام والتحسیعة والثناء کی بیجوب شقت مبارکہ بالکل بی مث جائے۔

سنت مؤكده اعتكاف كاوقت: مسنون اعتكاف كاوت رمغان المبارك ك بي تاريخ كوفروب آفاب كے پہلے سے لير عيد كا چا ند نظر آنے تك ہوتا ہے ، چا ہے چا مد 29 رمغان المبارك كو - برحال مي مسنون اعتكاف بورا موجات كا - اگر كوئى د بنى بحائى 20 رمغان المبارك كوفروب آفاب كے بعداعتكاف ك بوجات كا - اگر كوئى د بنى بحائى 20 رمغان المبارك كوفروب آفاب كے بعداعتكاف ك لئے مجد ميس آئے كا تو اس كا مسنون اعتكاف بيس بوگا ای طرح اگر كوئى د بنى بهن اعتكاف كرنا چا بتى ہوگا ای طرح اگر كوئى د بنى بهن اعتكاف كرنا چا بتى ہوجائے جواعتكاف كے لئے ماسك خاص كى ہے - عيد كا چا ند تك د بال رہے البتہ طبی ضرورت كے لئے جاسكتى ہے اسكا ذكر آئنده و منوات ميں آئے گا۔

(٣) تفلى اعتكاف: جواعكاف بيان كرده دونو ل مورتول (داجب منت مؤكده)

کے علاوہ ہودہ متحب، یا تفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔

انفلی اعتکاف کا وقت: یا اعتکاف کی بھی وقت ہوسکتا ہے اس کے لئے نہ تو وقت مقرر ہے نہ بن کوئی مہینہ۔ یہ چند لمحات کا بھی ہوسکتا ہے۔ جب بھی محید میں وافل ہوں تو اعتکاف کر درت کا نہ کی نیت کرلیں تو اعتکاف خرورت اعتکاف خرورت طبعی (پیشاب پا خاندوغیرہ) کیلئے محید سے باہر جا کیں تو نہیں ٹوٹا محرفعلی اعتکاف محید سے باہر جا کیں تو نہیں ٹوٹا محرفعلی اعتکاف محید سے باہر جا کیں تو نہیں ٹوٹا محرفعلی اعتکاف محید سے باہر جا کیں تو نہیں ٹوٹا محرفعلی اعتکاف محید سے باہر جا کیں تو نہیں ٹوٹا محرفعلی اعتکاف کی نیت کرلیں باہر جاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر جب دوبارہ محید میں وافل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرلیں

## نَوَيْتُ سُنْتُ الْاغْنِكَابِ لِلْهِ تَعَالَىٰ

اعتكاف كى محمتين: اعتكاف كرنے على حكمت بيه كرد نياوى معروفيات اور نفسانی خواہشات سے بے علق ہو کرا کے کلم کوا بھا غدار فکرومل کی ساری قو تو ل کوخدا کی یاد میں اورعبادت من لكادے ال على سے تزكيد وقتى كى خاطر لغوباتوں او يُدائيوں سے آدى محفوظ ربتاہے۔شب وروز کے جاہدے،عبادت اور ذکرودرود کی کٹرت سے سکون قلب اور روحانی سرور حاصل موتا ہے اس چندروز وتر بی کورس سے عبادت میں خنوع وخضوع اور قرب حاصل موتا ہے چندون کا مجاہدہ دل پر کہرے اثرات چھوٹ تا ہے اعتکاف بندہ موکن کو بیاحال دلاتا ہے کدونیا کی طرح طرح کی رنگینیوں اوردل کشیوں کے باوجودرب ذوالجلال سے تعلق معبوط كمفيوط تربونا جا بيادراتا عمصطفى ملي اور عثق رسول ملي خلامدندى موناجا ب اعتكاف كے فضائل: أمّ المومنين معزت سيّده عائشهمد يقد طبيه طاہره رضي الله تعالى عنها ارشادفرمانی میں کہ پیارے ئی کر مجھنے رمضان المبارک کے آخری عشرہ عمل اعتفاف فرماتے تھے۔ (الوداؤدجلداص ۱۲۳۱، بخاری جام ۱۲۱مم جام ایس ایس تر تدی ص۱۲۱ المنن الكبرى بيم على جهم ١١٥٠١٥، في البارى جلدهم اعلم من دارى جلد دوص ٢٤ شرح (الندج ٢٧ س١٩٩)

تمام نیکیول کا قواب: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله تعالیٰ عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله تعلق نے معتلف (احتکاف کرنے والے) کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ "اعتکاف بندے کو گناموں سے بازر کھتا ہے اور معتلف کو تمام نیکیوں کا قواب دیا جا تا ہے ۔ تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح "(معکلوة شریف س ۱۸۱)

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ احتکاف کرنے والا بہت سے دیگر نیک کام نیس کر پاتا مثلاً جناز و میں شرکت کرنا ، کس مریض کی حیادت کرنا ، والدین کی خدمت کرنا و فیر و ، تو اللہ تعالی ان تمام نیکوں کا قواب اسے بغیر کئے ہی عطافر ما تا ہے کیونکہ و واللہ کی رضا کیلئے احتکاف بیٹا ہو وہ جو کی اور و وعمر سے کا تو اب:

الم میکن رحمت اللہ عند سے بیان فرماتے ہیں کہ بیار سے مجوب پاک علیہ العملوٰ ق والسلام والتحسین والمثنا و نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دمضان المبارک ہیں آخری دی وقوں کا احتکاف کرلیا تو وہ ایسا ہے ارشاد فرمایا کہ جس نے دمضان المبارک ہیں آخری دی وقوں کا احتکاف کرلیا تو وہ ایسا ہے جسے دوج اور دوعمر سے کئے۔ (سنن یہیں)

ہزار سال کی عبادت: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو مخص رمضان السارک کے اخری دس دنوں میں صدق واخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں ہزار برس کی عبادت کا تو اب ورج فرمائے گا، اور قیامت دن اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطافر مائے گا۔ ( تذکرة الواعظین اردوص 607)

آخری عشره میں شب بیداری: اُمّ الموشین سیّده عائشهمدیقد طیبه طاہره رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که رسول الله تعالی کا عادت مبارکتی که جب ماه رمضان المبارک کا آخری عشره داخل موتا آپ تعالی رات کو جا گئے اور آپ کھر والوں کو جائے اور عبادت میں بہت کوشش فرماتے اور (اُمّت کے موند کے لئے) کم جمت باعد ہے۔

(220012)

اعلی ترین اعتکاف: سب سے افغل ترین اعتکاف وہ ہے جو مجد حرام (خانہ کعبہ) میں کیاجائے اس کے بعد مجر نبوی شریف میں اعتکاف کرنے کی فغیلت ہے۔ اِس کے بعد اُس احتکاف کا درجہ ہے جو بیت المقدس (مجدافعلی) میں کیاجائے۔ اِن مقدس مقامات کے بعداس اعتکاف کامرتبہ ہے جو کی جائے مجد بیل کیا جائے، جہاں با قاعدہ اوّان ہوتی ہو مناز با بھاعت کا اہتمام ہواور نماز جمعتہ البارک کا بھی۔

اعتکاف کی شرا نظ: اعتکاف سنت کی دی شرا نظی جوداجب اعتکاف کی ہیں۔ اوران کی تعداد پانچ ہے جن کے بغیراعتکاف نبیس ہوتا۔

(1) نیت: نیت کے بغیراعتکاف نہ ہوگا اگرکوئی فض یونمی تیت کے بغیر مجد بھی تخبرا رہاتو پیٹم برنا اعتکاف نہ ہوگا مسجد بیس اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا کی تیت کے ساتھ اور سُقتِ مصطفیٰ سیالیت کو اواکرنے کی نیت سے تھم رنا اعتکاف ہے۔

(2) مسجد میں قیام: مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ چاہاں میں نمازہ بنجگانہ باجماعت کا اہتمام ہویا نہ ہو، مسجد کے علاوہ سمحک جگہ میں مردوں کا عکاف درست نہیں۔

(3) مدفوا كرس باك مونا: جائد عناف بن دافل موت و وتت مرد حالب جنابت سي باك مول اورخوا تين حين ونفاس سي باك مول -

(4) مسلمان ہوتا: اعتکاف کے لئے مسلمان ہوتا اور عقمند ہوتا شرط ہے البتہ مرد وعورت کا بالغ ہوتا شرط ہے البتہ مرد وعورت کا بالغ ہوتا شرط ہیں تا بالغ ہمی جو تمیز رکھتا ہے اگر بہ نبیت اعتکاف مجد میں تعمیر ہے تو اس کا احتکاف مجے ہے۔

(5)روزه: احتکاف واجب اورونت مؤکده کیلئے روزه رکھنا شرط ہے۔ البتہ نفل احتکاف کے لئے روزه شرط ہے۔ البتہ نفل احتکاف کے لئے روزه شرط ہے۔ البتہ نفل احتکاف کے لئے روزه شرط ہیں۔ ہاں اگر چوہیں تھنے کا نفل احتکاف کرنا ہوتو روزه رکھ لینا جا ہے۔ احتکاف کے آداب ومستخبات: محکف انجی بات کے علاوہ اورکوئی بات نہ کرے احتکاف کے آداب ومستخبات: محکف انجی بات کے علاوہ اورکوئی بات نہ کرے

marrar com

من و كروفكر مين مضغول رب، وين مسائل اور معلومات ير فوركر ي التي والمل اور حدوثا وكرا رب،قرآن عيم كى تلاوت كرب اكرترجم يدهنا جاب تو اللي حعرت الم احدرمنا خان صاحب بريلوى دحمة الشعليدكا ترهمه قرآن "كنزالا يمان" بزهم كيونكديرتر جمدالحد للرمجت خدا ورمول ملا المالية المرموكراوران كامحبت على دوب كرككما كيا ب،اى على مرف لغت كى اندمی تقلید میں اللہ تعالی اور پیارے نی تعلیق کی شان می تقل نہیں پیدا کئے گئے تغیر شریف يرمني موتو نورالعرفان ، فزنائن العرفان ، تغيير حسنات ، تغيير تعيمي ، اورتغير مظهري وغيره كامطالعه الجماريكا رمائل كوجان اوريادكرن كيك بهاد شريعت بهرت نبوييلى صاحبا العلوة والسلام كے لئے مدارج المعوق ، سرت مصطفی اللے ، سرت رسول عربی اللے وغیرہ كتب موجود میں بفتی الجمنوں کو دور کرنے کے لئے جاوالی بقوف کے لئے عواف المعارف ، کفف الحجوب، اورنعتوں کے لئے حدائق بحقی ، سامان بخشو غیرہ کتب کا مطالعه ایمان عمل اضافے كا سبب موكا (ان شاء الله تعالى) \_ورودشريف اور دوسر \_اذ كاركا اجتمام كر \_، دي علوم لإحائے ، وعظ ولفیحت اور جلنے وتلقین میں وقت کومرف کرے ، دین کتب کی تعنیف وتالیف کے کام شی معروف ہونا بھی اعلیٰ عبادات ش سے ہے۔ موقع کوغنیمت جانے ہوئے زعر کی ا فی تضانمازوں کی اوا میکی کرے، نوافل پڑھے۔

اعتكاف كرنے والى ديى بينوں كے لئے چندخاص سائل:

(۱) مورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شو ہرمنت پوری کرنے سے روک

إسكام-(عاهيرى، بهارشريعت)

(۲) شوہرنے بیوی کواعظاف کی اجازت دے دی اب اگرروکنا چاہے تو نہیں روک

سكار(عالكيرى، بهارشريعت)

(۳) تفنائے حاجت کے لئے بیت الخلام کی او طہارت کے بعد فوراً اعتکاف کی جگہ پر چلی جائے ۔ وہاں تفہرنے کی اجازت بیس ۔ بغیر عذر کے احتکاف واجب ومسنون میں مسجد بیت سے بیں نکل سکتی۔ اگر چرکم میں بی ربی او احتکاف جا تارہا۔

(عاهيري، دوالخار، بهارشريعت)

(۳) اگردورانِ اعتکاف حیض یا نفاس آگیا تواعتکاف کی قضاء کرے۔اگر بعض دن کا اعتکاف فوت ہوتو بعض کی قضاء کرے اگرکل فوت ہوتو کل کی قضاء کرے۔

(۵) عورت کو مجد میں اعتکاف کروہ ہے بلکہ دہ گھر میں بی اعتکاف کرے گراس جگہ کرے جوائی نے نماز پڑھنے کے لئے مقرد کرد کی ہے جے ''مجد بیت'' کہتے ہیں اور حورت کے لئے مقرد کرد کی ہے جے ''مجد بیت'' کہتے ہیں اور حورت کے لئے کوئی جگہ مقرد کر لے اور چاہے کہ اُس جگہ کو چہوتر ہ وغیرہ کی طرح بلند کرے بلکہ مرد کو بھی پاک صاف د کھے اور بہتر یہ ہے کہ اُس جگہ کو چہوتر ہ وغیرہ کی طرح بلند کرے بلکہ مرد کو بھی چاہے کہ نوافل ہے ۔ چاہے کہ نوافل کے لئے گھر میں کوئی جگہ مقرد کرلے کہ نوافل کی نماز گھر میں پڑھنا افسال ہے ۔ (۲) اگر حودت نے نماز کے لئے کوئی جگہ مقرد نہیں کر کئی تا گھر میں اعتکاف نہیں کر کئی البتہ اگر اُس وقت لینی جب اعتکاف کا ادادہ کیا کسی جگہ کوئماز کے لئے خاص کر لیا تو اُس جگہ اعتکاف کا ادادہ کیا کسی جگہ کوئماز کے لئے خاص کر لیا تو اُس جگہ اعتکاف کا ادادہ کیا کسی جگہ کوئماز کے لئے خاص کر لیا تو اُس جگہ اعتکاف کا ادادہ کیا کسی جگہ کوئماز کے لئے خاص کر لیا تو اُس جگہ اعتکاف کا ادادہ کیا کسی جگہ کوئماز کے لئے خاص کر لیا تو اُس جگہ اعتکاف کا ادادہ کیا کسی جگہ کوئماز کے لئے خاص کر لیا تو اُس جگ

جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے: عذر شری کے بغیر مجد سے نکلنے سے
- مریض کی عیادت کیلئے جانے سے ۔ جنازہ بی شرکت کیلئے جانے سے ۔ جماع کرنے سے
بوسہ لینے سے کس اور معانقہ کرنے سے ۔ ب ہوش ہو جانے یا مجنون ہو جانے سے بھی
احتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

المجدے تکانے کے عذر: مکاف کو مجدے لکانے کے دوعاد ہیں.

marrar.com

(۱) حاجت طبعی کہ مجد میں پوری نہ کر سے چیے پافانہ، پیٹاب، استنجاء، وضواور اگر خسل
کی ضرورت ہوتہ خسل، محرخسل و وضوعی شرط ہے کہ اگر مجد میں نہ ہو کیں بعنی کوئی ایسی چیز
نہ ہوجس میں خسل کا پانی لے سکھاس طرح کہ مجد میں پانی کی کوئی بوئد نہ گرے کہ وضور خسل کا
پانی مجد میں گرانا ناجا تز ہے اور اگر محن وغیرہ ہو کہ اُس میں وضواس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی
چینٹ مجد میں نہ گرے قوضو کے لئے مجد سے لگٹا جا تزنیس ۔ نگلے گا تو احتکاف جا تارہ ہا
چینٹ مجد میں وضو خسل کے لئے جگہ ٹی ہوتہ باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔

- یونی اگر مجد میں وضو خسل کے لئے جگہ ٹی ہوتہ باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔

(۲) حاجت شری مشلاً جعد کے لئے جانا یا اذان کہنے کے لئے مینارہ پر جانا۔ جب کہ مینارہ پر جانا ہے ہوئون کی خینارہ پر جانا ہے ہوئون کی خینارہ پر جانا ہے ہوئون کی خینارہ پر جانا ہے ہوئون کی خینارہ پر جانا ہوئون کی خونس میں در بہار شریعت )
مسائل ضرور رہیا۔

مسئل۔ : تضائے حاجت کو گیا تو طہارت کے فررابعد چلا آئے تھرنے کی ضرورت نہیں اگر مسئلہ : تضائے حاجت کے لئے جا مسجد کے قریب تضائے حاجت کے لئے جا مسجد کے قریب تضائے حاجت کے لئے جا سکتا ہے۔

مسئلہ: کوئی دین بھائی الی مجد میں احتکاف بیٹا جہاں جمعة المبارک کی نماز نہیں ہوتی تر جمعة المبارک اگر ترب کی مجد میں ہوتا ہے تو آفاب فرطنے کے بعد اُس وقت جائے کہ افران فانی سے پیشتر شنتیں پڑھ سے اور اگر دور ہوتو آفاب فرطنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے گراس انداز سے جائے کہ افران فانی سے پہلے شنتیں پڑھ سے ذیادہ پہلے نہ جائے اور یہ بات اُس کی رائے وائے کہ وقت کے بعد مرف سنتوں کا وقت رہے کا چلا رائے برے جب اُس کی بچھ میں آجائے کہ وقت کے بعد مرف سنتوں کا وقت رہے کا چلا جائے اور فرش نماز کے بعد جاریا جور کھیں شقت کی پڑھ کر چلا آئے۔

اورا کر کھیل میں کے بعد والی نہ آیا وہیں جا میں میں میں میں میں اور اگر کھیل میں اور ایک ہور ایک دن رات تک وہیں رو کیا یا ابناا حتکاف وہیں پورا کیا تو وہ احتکاف قاسد نہ ہوا ہمر میں کر رہے کر وہ ہے اگر الی میر میں اعتکاف کیا جہاں جمعتہ المبارک ہوتا ہوتو دوسری میر میں جمعہ پڑھنے کیلے نہیں کل سکتا۔

مسئل : اگرده مجد (جس بن معتلف تفا) گرگئی یا کی نے مجود کر کے دہاں سے نکال دیا اور نور آددسری مجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسدن ہوگا (عالمگیری)

مسئله: اگرڈو بے یا جلنے والے کو بچانے کے لئے مجدے باہر کمیایا گوائی دینے کے لئے کیا یا جہاد میں سب لوگوں کا بلاوا ہوا اور یہ بھی لکلا یا مریش کی عیادت یا نماز جنازہ کے لئے کیا اگر چہکوئی دوسرا پڑھنے والانہ ہوتو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہوجائےگا۔

(بهارشربعت، عالميري)

معسد الله : دُوبِ اور جلتے ہوئے کو بچانے کے لئے اعتکاف کو قربان کرنے بیس حرج نہیں ۔ حصنے دن اعتکاف کو قربان کرنے بیس حرج نہیں ۔ حصنے دن اعتکاف بیس رہاوہ اور آخر تک جتنے دن بیٹے گا اُس کوفی تو اب منرور ملے گا۔ حصنے دن بیٹے گا اُس کوفی تو اب منرور ملے گا۔ (بہار تربعت )

مسئله: بإخانه با پیشاب کے لئے کیا تھا قرض خواہ نے روک لیاا حکاف فاسد ہوگیا۔ مسئله: مخلف مجد بی مکاف نے ، ہے ، ہوئے۔ ان امور کیلئے مجد سے باہر جائے گا تو احکاف جا تا رہے گا (در مخار ، بہار شریعت ) محر کھانے ہینے بیں بیا حتیاط لازم ہے کہ مجد آلودہ نہ ہو (بہارشریعت)

استك : سكن نيزي بلخ بعر سي بايركل كيالوا مكاف أوك بايكا

مسئله: سحری یا افظاری کا انظام نده و نے کی صورت می مختلف کمرسے سحری یا افظاری کے
لئے کھانا لاسکتا ہے البتہ کمر میں کھانیں سکتا کھانا اپنے احکاف کے مقام پرآ کر کھائے۔
معس شالسه : مختلف کے سوااور کی کو مجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں اور اگر بیکام کرنا
جا ہے تو احتکاف کی نیت کر کے مجد میں جائے اور تماز پڑھے یا ذکر الی کرے پھر بیکام کرسکتا
ہے۔

معد دلا : معتلف اگر برنیت عبادت سکوت کرے یعنی چپ دہنے کو او اب کی بات سمجے تو کروہ اس کے اور اگر چپ رہا تو یہ کروہ تحر کئی ہا در اگر چپ رہنا تو اب کی بات نہ ہوتو حرج نہیں اور کر کی بات سے چپ رہا تو یہ کروہ نہیں ۔ بلکہ یہ تو اعلیٰ درجہ کی چیز ہے کیونکہ کر کی بات زبان سے نہ نکا لتا واجب ہے اور جس بات میں نہ تو اب ہونہ گزاہ ، یعنی مباح بات معتلف کو کر وہ ہے ضرور کی بات معتلف کو جائز ہے جبکہ یونت ضرورت ہواور بے ضرورت مجد میں مباح کلام بھی نیکیوں کو ایسے کھا تا ہے جیسے جبکہ یونت ضرورت ہواور بے مرورت مجد میں مباح کلام بھی نیکیوں کو ایسے کھا تا ہے جیسے آگ کی کو کر دروی اردر بھا ویٹر بعد میں مباح کلام بھی نیکیوں کو ایسے کھا تا ہے جیسے آگ کی کو کر دروی اردروی اور بھا ویٹر بعد اور میں مباح کلام بھی نیکیوں کو ایسے کھا تا ہے جیسے آگ کی کو کر دروی اور بھا ویٹر بعد اور میں مباح کلام بھی نیکیوں کو ایسے کھا تا ہے جیسے آگ کی کو کر دروی اور دروی اور بھا ویٹر بھا

معسنلہ: کسی دن یا کسی مہینے کے اعتکاف کی منت مانی ہوتو اس سے پیشتر بھی اُس منت کو پورا کرسکتا ہے بعنی جب کہ معلق نہ ہوا در معجد حرام شریف بیں اعتکاف کرنے کی نیت مانی ہوتو دوسری معجد میں بھی کرسکتا ہے (عالمگیری)

مسئل : ایک مہینے کا عکاف کی منت مانی اور مرکیا تو ہردوزہ کے بدلے بفتر رصد ہے فطر
مسکین کودے دیا جائے جبکہ دھیت کی ہوائس پر واجب ہے کہ دھیت کرچائے اور وہیت ندگ
مروارٹوں نے اُس کی طرف سے فدید دے دیا تب بھی جائز ہے مریض نے منت مانی اور وہ
مرکیا تو اگرا یک دن بھی اچھا ہوگیا تھا تو ہردوزہ کے بدلے صدق مطرکی قدر دیا جائے اور ایک
دن بھی انہوا تو کے دواجب ٹیس (عالمگیری)

مستله: تفلى احكاف چود دے آس كى تفائيس كدويس تك فتم موكيا اورمستون اعكاف

مسئل۔ معتلف کواپی یا بچول کی ضرورت کے لئے مجد میں کوئی چیز خرید نایا بیچنا جا تزہے ایشرطیکہ کہ وہ چیز مجد میں نہ ہوا گر ہوتو تھوڑی ہوکہ جگہ زیادہ نہ گھیرے فریدہ فروخت بقصد اخرارت جا تزنیس (درمختار، ردالختار، بہارشریعت)

استله: مشکف نکاح کرمکا ہے۔

معد شامه : معتلف کے لئے بیوی کا بوسہ لیمایا چھوٹا یا مطل نگانا حرام ہے اگر انزال ہو گیا تو اعتکاف فاسد ہو گیا ۔احتلام ہوجائے یا خیال جمانے اور نظر جمانے سے انزال ہو گیا تو اعتکاف فاسدنہ ہوا (عالمکیری، بہارشریعت)

مسئلہ: متکف اڈان دے سکتا ہے ، مجد کی مغیں بچھا سکتا ہے ، مجد کی صفائل کرسکتا ہے۔ مسئلہ: متکف سونے کے لئے موثی دری یا کمبل بچھائے تا کہا حتلام ہونے کی صورت میں مجد کی صف فراب ندہو۔

مسئله: منتف جرک نماز کے بعدا ہے اعظاف کی جکہ کا انظام کرے۔

مسطه: متکف کوپیسوی دوزے کوسورج خروب ہونے سے پہلے پہلے مجد بیں واخل ہوجانا جا ہے غروب آفتاب کے ایک لحد بعد مجی واغل ہوگا تواحکاف ندہوگا۔

المستسلسة: متكف مرف مجن يا توقع بيث كے لئے دخوخاتے تيل ماسكا اكر مائے كا تو

اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نیز وضو پروضو کرنے بھی نہیں جاسکتا۔ البتہ وضوٹوٹے پروضوکرنے جا سکتا ہے۔

مسئل، متکف کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لئے دخوخانے نہیں جاسکا البتہ مجدیں برتن کا انظام کر لے اور مجد کا احرّ ام کھوظ خاطر دیکھ۔

مسئل، والداوالده كانقال كرجائے يرمعتلف نماز جنازه كے لئے مجدے بابر بیں جا سكتا ہار ہوں كے الم مجدے بابر بیں جا سكتا ہار ہونے كى صورت ميں دوائى كے لئے مجور ہوتو باہر جاسكتا ہے البتہ ڈاكٹر كا انظام ہونے كى صورت ميں بابر بيں جاسكتا۔

گرمی کی وجہ سے اعتکاف میں حسل کرنے کا تھم: بعض اوک یہ موال کرتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے اعتکاف میں حسل کر گذارنا سخت تھی کا باعث ہے، بدن لینے سے شرابور ہوجا تا ہے، اور گرمی اور بد بوکی وجہ سے شخت برا حال ہوجا تا ہے اس صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ بدن کو خنڈک پہنچانے کیلئے حسل کرایا جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال تو ایسائی ہے جیسا کوئی شخص کے کہ گرمیوں کے لیے
دنوں میں بیاس سے برا حال ہوجا تا ہے تو کیا بیاس منائے کیلئے روزے کی حالت میں پائی
پینے کی اجازت ہے؟ جس طرح روزے کی حقیقت یہ ہے کہ طوع فجر سے لیکر خروب آفاب
تک کھانے پینے اور عملی زوجیت سے رکا جائے ای طرح اعتکاف سنت کی حقیقت یہ ہے کہ
وس دن تک مجد میں تیام کیا جائے اور بغیر حاجت انسانی (پیشاب، پا خاند وغیرو) اور خروت
شرعید (نماز جمعہ کیلئے جامع مجد میں جانا، یا احتلام کی صورت میں حسل کرنا) کے مجد سے نہ
لیکے جس طرح روزے میں ایک گھوٹ پائی بی لیئے سے روزے فاسد ہوجا تا ہے ای طرح
احتکاف احتکاف عیں ایک ہار می بغیر جاجت انسانی اور بغیر ضرورت شرعیہ مجد سے لگئے سے احتکاف

ٹوٹ جاتا ہے۔ جوانسان یہ جھتا ہے کہ بید بہت مشکل اور دھوار مجاوت ہے آواس کودس دن کی ایر مشقت اٹھانے پرکون مجبور کر رہا ہے؟ کسی مسنون مجادت کی شرق صدود چی ترمیم کا مطالبہ کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اس مجادت کوائے ذمہ بی ندلے۔
کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اس مجادت کوائے ذمہ بی ندلے۔
(شرح میج مسلم عطامہ ظام رسول سعیدی جلد 3 م 6-225)

مزیدیرآن: افعد اللمعات شرح مفکلوة شریف، کتاب العوم میں باب الاحکاف میں بختی المعنی الله ملک میں بی المحلات شرح المشائخ بیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کر مسل کے لئے مجے سے نکلنے کے جواز میں میں نے کوئی روایت نہیں دیمی ۔

## ﴿ ليلة القدركابيان ﴾

ماورمضان المبارك كى بے شار نعمتوں میں ہے ایک اہم اور اعظم نعمت "لیلۃ القدر" کے۔ اس مات میں عبادت میں ہے۔ اس مات میں عبادت کرنا ہزار مینوں كى عبادت كے برا برئيس بلكه ان بحى انسل ہے۔ ليلۃ القدر كى فضيلت: اللہ تعالى ارشاد فرما تا ہے .....

"كَيْلَةُ الْقَلْدِ خَيْرٌ مِنْ الْفِ هَهْدٍ" يَعْلَيلة القدر (شبقدر) برارمينوں سے بہتر ہے۔ (القدر 3)

حضورا كرم الله في شب قدر كى فضيلت كوبيان فرمايا \_ صخرت الوجري و الله عند الدوايت بكر رسول الرم الله فقد له ماتقدم من ذنبه وسول الرم الله فقد له ماتقدم من ذنبه "يعن جس في حالت المان عمل ابنا احتساب كرتے ہوئے شب قدر میں قیام كيا (نوافل وغيره من فيره مي المان عمل ابنا احتساب كرتے ہوئے شب قدر میں قیام كيا (نوافل وغيره بين جس في حالت المان عمل ابنا احتساب كرتے ہوئے شب قدر ميں قیام كيا (نوافل وغيره بين ميں ابنا احتساب كرتے ہوئے شب قدر ميں قیام كيا (نوافل وغيره بين ميں ابنا احتساب كرتے ہوئے شارى قم الحدیث 2014)

حضرت ماده بن مامت رضی الدعند سے روایت ہے کہ رسول النمان نے ارشادفر مایا .....

المعاف كردية كئے (منداحد جلدة م 180)

بیردات چھپائی کیول گئی؟: اس دات کواللہ تعالی اوراس کے بیار مے جوب علیہ السلام
نے پوشیدہ دکھا ہے تا کہ لوگ اس کو تلاش کریں اور ہر دات اللہ کی عبادت بیل گزاریں۔ اگر اس
دات کی تعیین کردی جاتی اورائے بیان کردیا جاتا تو لوگ باتی دنوں بیس عبادت ترک کردیے ،
جیسا کہ پاک محبوب علیہ المسلاق والسلام نے ارشاد فرمایا ...... اگر لوگ باتی راتوں بیس عبادت کو
ترک نہ کریں تو بیس تھیں اس دات سے آگاہ کردیتا۔ (جمع الزوا کہ جلد 2 مفر 178)
کی تا الفدر کی علامات : اللہ تعالی اور بیارے نی تعلیق نے اس دات کوتو پوشیدہ در کھا گرا پ
د یوانوں کواس کی کھ علامات سے آگاہ ضرور کردیا تا کہ لوگ اس سے بالکل عافل نہ ہو بیشیں
کہ '' بیا نہیں ملے یا نہ ملے چھوڑ واس کو'' ......

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وقی ہے نہ سردی ، (بلکہ درمیانی کیفیت ہوتی ہے نہ سردی ، (بلکہ درمیانی کیفیت ہوتی ہے اس میں نہ گری ہوتی ہے نہ سردی ، (بلکہ درمیانی کیفیت ہوتی ہے ) اس رات چا ند ہونے کے باوجود ستارے واضح ہوتے ہیں اور اس دن سورج شیطان کے بغیر طلوع ہوتا ہے۔ (میحی ابن خزیر جلد 3 س 330)
دیگر روایات کے مطابق اس سے اسکے دن کا سورج شعاوں کے بغیر طلوع ہوتا ہے۔ اس دیگر روایات کے مطابق اس سے اسکے دن کا سورج شعاوں کے بغیر طلوع ہوتا ہے۔ اس دیگر روایات کے مطابق اس سے اسکے دن کا سورج شعاوں کے بغیر طلوع ہوتا ہے۔ اس رات کی مزید نشانیا ل بید ہیں کہ ..... وہ رات روش ہوتی ہے ، نہ گرم نہ شنڈی ، اس رات نہ رات دوش ہوتی ہوتی ہے ، نہ گرم نہ شنڈی ، اس رات نہ بیا رات کی مزید نشانیا ل بید ہیں کہ ..... وہ رات روش ہوتی ہے ، نہ گرم نہ شنڈی ، اس رات ستار نے والے ہیں۔ بادل ہوتے ہیں اور نہ ہوا آئم می وغیر و ) اور نہ بی اس رات ستار نے والے ہیں۔ (طبر انی کیر جلد 22 می 59)

شب قدر پائے کا طریقت نی کرم تعلقہ کوائی کنا بھارامت سے اسقدر بیاراور مجت استدر بیاراور مجت ہے کہ آپ کے کا بھر اور میں اللہ عند کے استدر کو یائے کا طریقہ بھی بیان فرمادیا ..... حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عند ا

60

ت روايت بكرمول المعلكة فرمايا ..... "من صلى العِفاء الأجيرة في جماعة في رَمَضَانَ فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ "لِين جس في رمضان البارك كالإرام بيد مشاول نازبايمامت اداك ال في فرركوباليد ( مح ابن فزير بلدة م 333) إليلة القدركي وعا: حزت عائدمديقة طيبه طابره رضى الله عنها مدوى على فرماتي ين كريس نے عرض كيايار مول الشيك اكريس شب قدركو يا لوں تو كيا يوموں؟ آپ ملك ف فرمايا اعدما تشران كلمات كساته الله تعالى مدوما ماكود اللهم إنك عفو فجب الْعَفُوَ فَاعْفُ عَنِي يَا غَفُورٌ " (ترجمه) إسالله معاف فرمان والا بمعافى كرن كو لىندفرما تا بهل جميم معاف فرمار (مكلؤة مريف من 182) شب قدر کے نوافل: شب قدر میں برض ای استعداد کے مطابق نوافل، ذکر داذکار

ادر مع وجليل كرسكا ہے۔ يزركان دين نے لوكوں كى مولت كيلئے كھ نوافل كا ذكركيا ہے جو

عاردكعت فل: ايكسام كماتهاى طرح يوميس كمورة الفاتحدك بعدايك بارسورة الحكاثر" الهنكم التكالو"اور عن بارسورة الاخلاص" قل موالشاحد" يرميس \_ جوفض بي الوافل پر معاس كوموت كاختول عن آساني موكى اورعداب قبرے محفوظ رہے كا، إدوركعت لفل: اس طرح يدميس كرمورة الفاتح ك بعدمات مرتبه" مورة الاخلام في رحيس - سلام كي بعد سات مرتبه "استغفر الله "ردهيس ان وافل كوير صف والا الجي الي ع جدے بیں افتا کہ اس پراور اس کے والدین پرالشکی رحمت بری شروع موجاتی ہے۔ في الدكعت لقل: الدر مرح يومين كرمورة الفاتخدك بعدا يك بار"ان النولساه في ليلة القدر ''(پوری مورت) اورستائیس 27 بارسورة الاخلاس پڑھیں۔ مخض گنا ہوں ہے ہوں پاک ہوجا تا ہے جیسے انجی اپنی مال کے پیٹ سے جنا ہے، اور اللہ تعالی اس کو جنت میں ہزار محل مطافر مائے گا۔

چاردکعت نقل: اس طرح پڑھے کہ جردکعت میں الحمد کے بعد ''انا انزلناہ'' تین باراور''
سورۃ الاخلام'' پچاس بار پڑھے۔سلام پھیرنے کے بعد بحدے میں جاکرا کی باریکات
پڑھے''مسحان المله والحمد لله والا الله الله والله اکبو''۔اس کے بعد جودعا
بحی مانے گا اللہ تعالی اپنے فضل ہے تول فرمائے گا اوراس کے سب کناہ بخش دےگا۔
(فضائل الله ایم والعمورس 441)

ان عبادات ونوافل کے علاوہ دیگر نیک کام مثلاً محافل نعت ومحافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے ان میں حاضری دینا بھی باعث اجرو برکت ہے۔خصوصاً الی محافل جن عمل منتعظاء ایلسنت بیان فرما ئیں ،ان میں شرکت کرناسب سے اعلیٰ وافعنل ہے۔

حرف آخر: ماورمضان المبارك عبادات براوابات كاعتبارت تمام مينون كاسرداد بسراعظيم بايركت مهيند بكراس ميني عن برعبادت كا اواب كل كنا بوه جاتا ب-اور كنا بوه جاتا ب-اور كنا بورك من شيطان كوقيد كرك كروائى جاتى به ملمان اس ميني كو غنيمت جانين اورائ نامد اعمال كايك هے كور اوردوس كوفال كرنے عن اوب كاك كوش وسى قرما كيں -

حضرت اخندزاده پیرسیف الرحمٰن مبارک رحمة الله علیه کے حالات وواقعات اور 150 سے زائد نایاب تصاویر پرمشمنل تاریخی دستاویز

## 

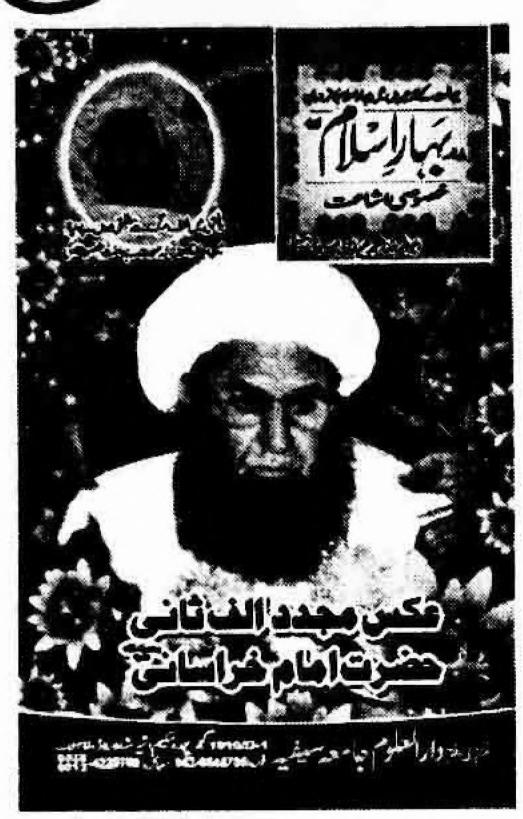

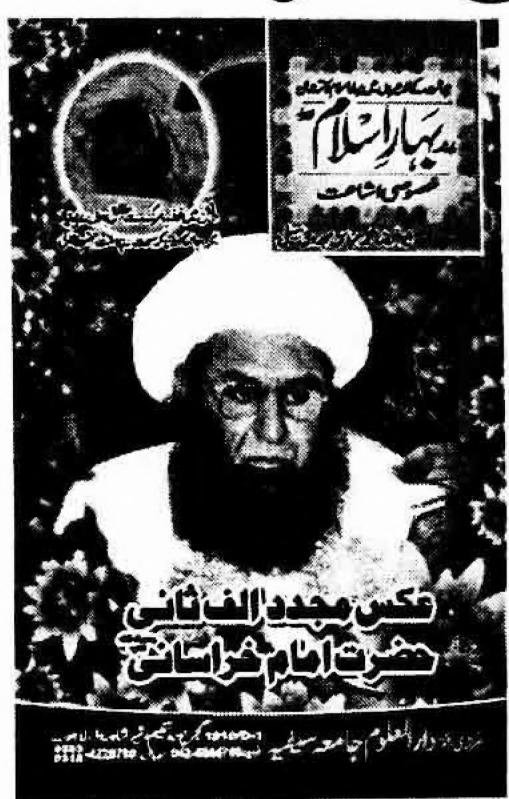

دارالعلوم جامعه جیلا نبیرضو به بیدیاں روڈ لا ہور کینٹ مکتبه سیفیه مرکزی آستانه عالیه فقیرآ باد نثریف سیفی کیپ ہاؤس آستانه عالیہ سیفیہ فقیرآ باد شریف



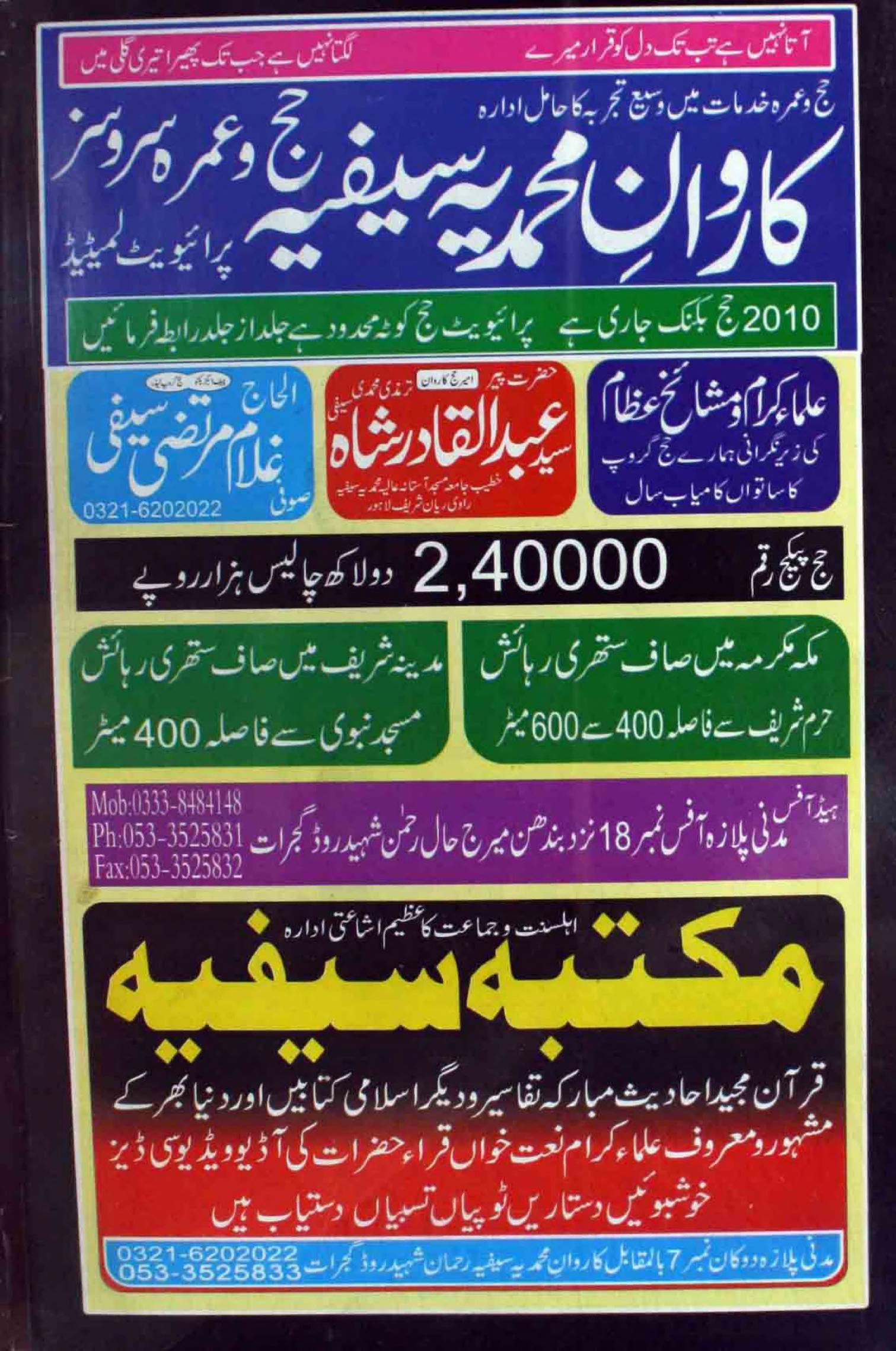